

- کون سامال خرچ کریں اور کن لوگوں یے؟ ۞ تعلیم کااصل مقصد کیا ہے؟
- · اصلاح کا آغاز این ذات سے کیج نوی کے حقوق اور بدیے آداب
  - o اسكول اورويلفير ٹرسٹ كے قيام كى ضرورت o بركام الله كى رضا كے ليے يجي
- ◘ معاشرتي برائيان اورعلماء کي ذمه داريان
- ن تمام اعمال اوراقوال كاوزن جوگا
- ظالم حكران اوردين كادكام برعل ٥ مدارس ميس طلباءكوس طرح ربناچا بي؟
  - ؟ و طالبات كے لئے تين بدايات
- ٥ ماهر رضي الاوّل كاكيا تقاضه ٢٠

كالاسلام صرت مولانا مفتى فحكن على عليقاني والله



اصلاحى خطبات جلد 20 تُّ الاسلام حضرَت مَولانا هُمِفتى حُجِّنَ أَنْتَقِى عُيْتُمَ إِنِي ظِلِهِمُّ مفتي محمة عبدالله يمن میمن اسلامک پبلشرز لياقت آبادنمبرا \_ كراجي ١٩



# (جمله حقوق تحق ناشر محفوظ ہیں)

خطاب : خُالاسلام حضرت مولانا مُفَعَى عُوَّرَا فَي عُنْ مُعَالَى عَلَيْهِ وَلَا اللهِ المِل

ضبط وترتيب : مولانا محرعبرالله ميمن صاحب احديد الاطهراب

تاريخ اشاعت : ر2015

بااهتمام : محمر مشهودالحق كليانوى

كميوزنگ : خليل الله

ناشر : میمن اسلامک پیلشرز

يل : 20

قيت : =/ رويے

حكومت بإكستان كافي رائتش رجسر يشن نمبر

#### ملنے کے پتے

- ميمن اسلاك بيلشرز، كرائي -. 97 54 97-0313
  - مكتبه اشيديد اكوئند
  - مكتبدوارالعلوم ،كرايق اا
  - مكتبه رضانيه أردوبازار، لا مور
  - دارالاشاعت،أردوبازار،كراجي-
  - ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچي ١٨٠٠
  - مكتبه معارف القرآن دارالعلوم ، كرا چي ١٠-
  - كتب خانداشر فيه، قاسم سينش أردو بإزار ، كراجي \_
  - مكتبة العلوم اسلام كتب ماركيث ابنوري ٹاؤن اگراچى -
  - کتبه عمرفاروق مشاه فیصل کالونی مزد جامعه فاروقید، کراچی -



#### پيث لفظ

حضرت مولانامفتى محرتقى عثمانى صاحب مدظليم العالى الحمد دلله وكفي، وسلامً على عبادة الذين الصطفى، امّا بعد؛

ا پیچ بعض ہزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم، گلش اقبال ، کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقۂ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کوذ اتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے ، آئین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پھوع سے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ رکے ڈریعے مفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اوران کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا ہے، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئی ہے، انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلم بند بھی فرمالیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع بھی کیا، اب وہ تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی

خطمات'' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئیں ہیں، ان کی تخزیج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ٹیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی 130% اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی جاہیے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذااس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے، اگر کسی مسلمان کوان باتوں ے فائدہ پہنچ تو میحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،جس پر اللہ کا شکر اوا کرنا جاہے، اور اگر کوئی بات غیرمخناط یا غیرمفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے، کیکن الحدللدان بیانات کامقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکسب ہے پہلے اپنے آپ کوپھر سامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

الله تعالى اين فضل وكرم سے ان خطبات كوخود احقركى اور تمام قارئين كى اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ ے مزیدوہا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صل

عطافرما ئيسءآمين

محرتقي عثاني

دارالعلوم كراجي سما

# عرض ناشر

الحدلله "اصلاحی خطبات" کی بیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں، انیسویں جلدگی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت سے حضرات کی طرف سے بیسویں جلدشائع کرنے کاشدید تقاضہ ہوا، اور اب المحدلله دن رات کی محنت اور کو ششش کے نتیج بیس صرف ایک سال کے عرصے میں یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی، اس جلدگی تیاری میں محترم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی مدری مصروفیات کے سامنے سامنے اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت لکالا، اور دن رات کی اختیال ان کی محت اور کو مشش کر کے بیسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور کو مشش کر کے بیسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کو فیق عطافر مائے ، آمین

چونکہ کتاب کافی ضخم ہو چکی ہے، اس لئے خطبات کا نیا سلسلہ نئے نام سے شروع کر رہے ہیں، جسکی پہلی جلدانشاء اللہ بہت جلد آ پکے سامنے آ جا نگی، دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئین

محمد مشهود الحق كليانوي

|         | اجسالي فهسسرسست                        |     |
|---------|----------------------------------------|-----|
|         | اصلاحی خطبات جلد ۲۰                    |     |
| صفحتمبر | عنوائات                                |     |
| ۲۱      | کونسامال خرچ کریں اور کن لوگوں پر      | _1  |
| 20      | اصلاح كا آغازا پي ذات ے كيج            | _1  |
| 41-     | اسكول اور ويلفير شرسك كے قيام كى ضرورت | _٣  |
| ΛĪ      | تتمام اعمال اورا قوال كاوزن بوگا       | -1  |
| 1.4     | ظالم حكمران اور دين كے احكام پرعمل     | _0  |
| 114     | ماه ربيج الاول كاكيا تقاضه ب?          | _4  |
| 11-9    | تعليم كااصل مقصدكياب؟                  | _4  |
| 109     | دین اتباع کانام ہے                     | _^  |
| 1A1     | پڑوی کے حقوق اور بدیے آداب             | _9  |
| r • r*  | معاشرتی برائیاں اورعلاء کی ذمہ داریاں  | -[+ |
| 772     | ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجنے        | -11 |
| PYD     | طالبات کے لئے تین ہدایات               | _11 |
| 122     | مدارس میں طلباء کو کس طرح رہنا چاہیے؟  | _11 |

| (جلد ۲۰: ملا | (اصلا کی نظبات                          |
|--------------|-----------------------------------------|
| ٣٢           | برطول کو برط ائی ویتا                   |
| 22           | كسى كسامن بالتحدد بهيلانا               |
| mr           | ا تنامال جمع رکھنا توکل کےخلاف نہیں     |
| rr           | حضور کامعاملہ اپنی ذات کے لئے تھا       |
| min          | ازواج مطهرات كاحال                      |
| 20           | ضرورت سےزائد مال خرچ کریں               |
| 20           | مال پس انداز کرنا جائز ہے               |
| ۳٩           | زياده دولت والخطره مين بين              |
| ٣٩           | رْياده دولت كخراب نتائج                 |
| 74           | اعلیٰ مال الله کے رائے میں دو           |
| r2           | صحابه کرام کاصدقه مین عمده مال دینا     |
| ۳۸           | کھروہ دولت تمہارے لئے خطرنا کشبیں       |
| F9           | عاريتاً چيز ديناافضل صدقه ہے            |
| <b>F</b> 9   | خود کھانا بھی خطرات ہے بچانے والا ہے    |
| 14.          | الله تتعالى كى فعتيس كھاؤا درشكرا داكرو |
| ۱۳           | نعمت کے آثار بندے پرظام ہوں             |
| ۱۳۱          | سفید پیش کی ضرورت پوری کرو              |
| ~            | تلاش کرنے سے مل جا تیں گے               |
| rr           | جوز بان حال صضرورت كالظهاركري           |
| ۳۳           | تهارامال كونساميم؟                      |

|         | (a)                               | (اصلاحی نطبات                 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| بلد :۲۰ |                                   |                               |
| 44      | <u>~</u>                          | باقی سب مال دار ثین کا.       |
| 2       | ى كااغازا پنى ذات سے يجيج         | اصلار                         |
| 14      |                                   | حاضري كااصل مقصد              |
| MA      |                                   | ول يى دل ميں الله تعالى       |
| 4       | مرت عار فی ؓ نے دیا تھا           | دعا كايه سبق ميرے شيخ حفا     |
| 14      |                                   | الله تعالى نے ميرے دل         |
| ۵+      |                                   | موجوده حالات ميں بھارا م      |
| ۵۰      | سب ے پہلا کام یہ کہ اپنا جائز ولو | حالات خراب بوجائيں تو         |
| 16 €    |                                   | اصلاح كا آغازا پيخ آپ         |
| ۵۱      |                                   | جب چار کام ہونے لگیں ت        |
| ٥٢      | کیاہے؟                            | اس مديث كالمحيح مطلب          |
| 45      |                                   | الله تعالى كى سنت             |
| ۵۵      |                                   | حضرت ذ والنون مصريٌ كا        |
| ۵۵      | 2                                 | دوسرول کے لئے دعا کی م        |
| 04      |                                   | حضرت شاها ساعيل شهيدكم        |
| ۵۸      |                                   | پوراوعظ ایک شخص کے سا         |
| ۵۹      |                                   | علم کے ساتھ ساتھ دل کا در     |
| 4.      |                                   | اصلاح ذات كواصلاح خل          |
| 4.      |                                   | فى الحال اپنے آپ كوتعليم ـ    |
| 41      | روشني مين اپنا جائزه ليتے رہيں    | أسوة رسول اكرم طالعُقْلِيم كَ |
| W       |                                   |                               |

| -(+      | اصر فی خطب =                                     |
|----------|--------------------------------------------------|
| 45       | اسکول اور ویلفیر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت           |
| ΥĎ       | چند حذیات کا اظهرار                              |
| 44       | پہلا جڈ یہ                                       |
| 44       | ووسراحية سي                                      |
| ۲Ľ       | مسلمانوں کے حالات ویکھ کرخوشی ہوتی ہے            |
| ۲۷       | ایک بهت بژاالمیه                                 |
| ΥA       | ا پنی زندگی کاایک عبرت ناک واقعه                 |
| ٨٨       | اسلائ شظیم کے سربراہ کاعذر                       |
| 44       | سب سے بڑا مسئلہ اولا د کوسنجالنے کا ہے           |
| 49       | والدصاحب كي دونقيحتين                            |
| ∠+       | مسلمان اپنے ملیمی اوارے قائم کریں                |
| ۷٠       | ا پنی ما دری زبان اور اردوز بان کی حفاظت کریں    |
| 41       | تو حیدالا سلام اسکول ہم سب کے لئے قابل فخر ہے    |
| ۷١       | برّ صغیر میں اسلام کیے آیا؟                      |
| 45       | ویلفیر کا کام بہت اہم اور ضرور کی ہے             |
| ۷٣       | مولاتا جا گی کا فرمان                            |
| ۷٣       | میرے شیخ حضرت عار نی ' کی ایک عجیب بات           |
| ۲۵<br>۲۲ | حضرت تضانوی گوامیر بننے کی پلیشکش اور آپ کا جواب |
| 27       | ا خادم بن جاد                                    |
| 4 T      | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوك كاوا قعه          |

| (مد ۲۰۰ | (اصراحی نطبت                                    |
|---------|-------------------------------------------------|
| ۷۸      | حضرت مفتى محمد شفيح صاحبٌ كاايك واقعه           |
| ∠9      | خدمت خلق کے کام میں نیت کیا یمونی جانبے؟        |
| ۸•      | ایک گزارش                                       |
| ΔΙ      | تمام اعمال اوراقوال كاوزن ہوگا                  |
| ۸۳      | مهیدی کلمات                                     |
| ۸۳      | كتاب التوحيد محيح بخارى كے آخر مل كيول ہے؟      |
| ۲A      | باطل کی تر دید کا بهترین طریقه                  |
| ٨٧      | علامدا نورشاه كشميري رحمة الندعيبه كلاميك معمول |
| ۸۸      | امام بخارى رحمة الله عليه كاپيغام               |
| A 9     | على بحثير يهين روحا ئيں گي                      |
| A 9     | اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟                |
| 4 -     | حضرت شيخ الحديث رحمة الندغليه كاايك واقعد       |
| 91      | تصوف کی حقیقت                                   |
| 91"     | دین نام ہے زاویۃ نگاہ کے بدل لینے کا            |
| 91"     | خَلقِ حسن اورخُلقِ حسن کی وضاحت                 |
| 9.4     | غصهاعتدال ميں ہوتوغُلق حسن وریهٔ خُلق سی        |
| 9.^     | حضرت على رضى التدتعالى عنه كاا يك وا قعه        |
| 9 9     | خُلق حسن کانمونه بن کردکھائیے                   |
| 1       | والدين كي خدمت تيجئ                             |
| 1+f     | جوبات مندے لکا لوسوفیصد درست ہونی چاہیے         |

ŀ



اصلاقي تطريت امك زمانه البيا آنے والاہے 180 بدونهاعالم اساب ہے 140 کھر جہاد کی نئر ورت نہیں تھی 100 مجھی قدرت کے مظاہر ہے بھی دکھاتے ہیں IFF د نیا کا در مسممانوں کے ماتھ میں ہے IFF مسلمان آج پہتے ہونے تنکوں کی طرح ہے 155 صرف نما رکی حد تک مسلمان میں IMM برتخص حرام مال حاصل کرر ماہے IMP سدعا نیں کیسے قبول ہوں گی TER تم اینے حالات تبدیل کرو TPA ما بوس ہونے کی ضرورت تہیں **FFY** ماه رہیے الاول کا کیا تقاضہ ہے؟ 112 تعليم كالصل مقصداورا سكيحصول كاطريقئه كار ادارے میں کام کرنے ، اے افر ، نکا ہم آ ہرنگ ہوناضروری ہے IN P ادارے؟ مقصدایک الیھامسلمان پیدا لرنا ہے 10°P الكّريز كي نظام تعليم كامقصدا بيد ﴿ ثُمَّ بِحِمانًا مُحِمّا 100 لارژ میکالے کی تقریر 100 اتَّذريز يُ تعليم كالمقصد صرف تلرك بيدا كرنا حق 10" 4 علم کی ذات میں خرا لی مہیں ہوتی بخرا لی طریقۂ تعلیم ہے پیدا ہوتی ہے 100 حراً فاؤنڈیشن اسکوں کے قیام کااصل مقصد 10 .

| ro. yu | اصر تي نطبات                             |
|--------|------------------------------------------|
| 101    | ر مین مینی مینی مینی مینی مینی مینی مینی |
| ior    | نیت کے اثرات نتیجے پر پڑتے ہیں           |
| 100    | یورپ کے اسلامی اسکول                     |
| rai    | دین اسل م کے زم ہے شمر مانا کچھوڑ دیجئے  |
|        | دين اتباع اورإعمال ظاهره وباطنه          |
| 109    | کی درشگی کانام ہے                        |
| 144    | مشهرين                                   |
| 144    | اولیاء کی صحبت                           |
| 141"   | الامرفوق الادب                           |
| יארו   | دين نام ہے اتباع كا                      |
| מרו    | جیٹے کوقر بان کرنے کاحکم                 |
| 144    | وین حکمتوں کے تا بع نہیں                 |
| 144    | مضرات صحابه اوراتباع                     |
| 174    | براوں کے حکم کی تعمیل                    |
| AFI    | ا يک ملفوظ                               |
| 179    | اعمال كنتسيم                             |
| 14+    | الم صبراورشكركاهكم                       |
| 12+    | تواضع كاحكم                              |
| 141    | ا اخلاص کاحکم                            |
| 144    | تکبرے رکنے کاحکم                         |

| F P . | اصلائ نظبات                              |
|-------|------------------------------------------|
| 121   | اعمال ظاهره کی درتی اعمال باطنه پرموقو ف |
| IZM   | باطن کی بیماریوں کاعلم خوذنهمیں ہوتا     |
| 140   | بيتواضع كادكهاواب                        |
| 144   | شیخ کواپنے حالات بتلائے                  |
| 14    | صراط متقيم كياب                          |
| 144   | الله والي كي صحبت اختيار كرو             |
| ۱۷۸   | تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں         |
| 149   | صحابہ کے نام کے سہ تھ کوئی القاب مہیں    |
| [A +  | باطنى معالج كاافتخاب كركو                |
| 1A1   | پڑوی کے حقوق اور مدیہ کے آ داب           |
| IAF   | التمهيد                                  |
| iAr   | پیز دی کودارث بنادیاجا تا                |
| IAO   | وو چخص مؤمن نهیں ہوسکتا                  |
| IAA   | سفر میں سر تقد میشنے والے کے حقوق        |
| YAL   | چند گھنے کا ماتھ ہے                      |
| IAZ   | لعدين معافى ما نكنامشكل موكا             |
| IAZ   | اپنے پڑوی کوفائدہ پہنچاؤ                 |
| 1/4   | بديدو، عاميده ولي چيز و                  |
| 1/4   | ہدیہ جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن      |
| P A1  | شادى بياه پرديا جانے والا ہديے           |

| - (r. <sub>m</sub> ) | اصرا تى خطبت                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                      |                                                       |
| <b>9</b> +           | اليما پدييسود ميس داخل ہے                             |
| 191                  | ہدیے کئے تقریب کا تظارمت کرو                          |
| 191                  | صرف الله کے لئے ہدے دو                                |
| 1 91~                | ف ص طور پرخوا تین سے خطاب کیوں؟                       |
| 1917                 | کم اورزیاده کی فکر چھوڑ دو                            |
| 195"                 | ہدیدیس کیاچیزدی جائے؟                                 |
| 191"                 | ایک ہزرگ کے عجیب وغریب پدیے                           |
| 190                  | حضرت مولانا دريس صاحب كالدهلو كي                      |
| 197                  | د گوت کے بچائے پیسے دیدیے                             |
| 192                  | دوسرے کوراحت پہنچانے کی کوششش کرو                     |
| 19A                  | بركت والاذريعة آمدني لهيئي                            |
| 19/                  | انتظار کے بعد آنے والا ہدیہ مہارک نہیں                |
| 199                  | اس ہدیہ میں بر کت نہیں ہوتی                           |
| 199                  | اشراف نفس کی وجہ ہے کھان واپس کردیا                   |
| r • •                | کیے شخ ، کیے مرید                                     |
| f* + f               | محبت کہاں سے پیدا ہو؟                                 |
| 1.01                 | الله کوراضی کزنے کی فکر کرو                           |
| داريال ٢٠٣           | معاشرتی برائیاں اورعلاء کرام کی ذمہ                   |
| r+2                  | تمهيد                                                 |
| r+4                  | علم کے فضائل کاملنا ذ مددار یوں کی ادائیگی پرموقوف ہے |

| الماد ٢٠٠    | (اصلائی نطبت                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| r • <u>∠</u> | باعمل علماء كي نشاني                                            |
| r • A        | صرف ٔ جان لینا" کافی نہیں                                       |
| r + 9        | ا گرصرف حروف د نقوش کوجان لینا کافی ہوتا تو                     |
| r11          | ا ہل القد کی صحبت بہت ضروری ہے                                  |
| ric          | علیء مہر چیز میں انہیاء کے وارث میں                             |
| FIT          | مدارس کے معاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے                |
| riy          | ا کابر کے طرزعمل کی چند مثالیں                                  |
| r19 <        | مع شرت،معاملات اوراخلاقیات پر بھی وعظ کرنے کی ضرورت۔            |
| 1.1.+        | معاشرت كادكام عفلت كانتيجه                                      |
| rri          | يورپ کي تر تي کاراز                                             |
| rrr          | ہمارے معاشرے میں عورتوں پرڈھائے جانے والے مظالم                 |
| rrm          | وراشت میں زبانی معافی کااعتبار تهمیں                            |
| ه این ۲۲۵    | ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو بہاری عورتوں پر کئے جائے |
| 774          | ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے                                 |
| rrq          | حضرت عاتشه صديقة كامقام                                         |
| rr +         | آپ کی تبجید کی نما ز کاطویل مونا                                |
| rmi          | آپ کی تبجید کی نما ز کودیکھوں؟                                  |
| PPI          | نفلوں کی جماعت جائز نہیں                                        |
| rmr          | ا پناشوق پورا کرنے کا نام دین جہیں                              |
| rrr          | حضور خالتفايم كالتلاوت كاخوبصورت انداز                          |

(اصلاحی نطبات) آب بھی اس طرح تلاوت کریں دور کعت میں سوایا پنج یاروں کی تناوت PP-17 خيال آيا كه نمازتوژ كرچلا جاؤل ر کوع اور سحدے بھی طویل ہوتے نم زمیں اعضاء کوسا کن رکھانا جاہیے rr-Z آپ کی روح مبارک توقیض نہیں ہوگئی؟ 7 m Z آب كيون اتنى مشقت أملار بيان امامت کے وقت ہلکی پھلکی نمازیز ھاتے مين نما ز كواور مختصر كرديتا بهول جارا معامله ألثا بوتا حارباي كما مين الله كالشكر گزار بنده نه بنول؟ rr . یہ مثقت جنت کے حصوں کے لئے نہیں تھی 177 1771 الله كي رضا كاحصول مقصود تضا جنت بذات خودمقصور نهير، FFF 177 مضرت دابعه بصريه رحمة الثدعليها آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے PAP د ونول محبتیں ایک چی ایک 777 مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ree اللدراضي تورسول بعي راضي rrr پھرتومیرے مالک کے لئے عمادت کریں گے rra

| (جلد :۲۰    | اصلائي نطيات 🗨                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|
| rry         | اصل چیزالله کی رضامندی ہے                          |
| rry         | ایک بزرگ کاوا قعه                                  |
| rrz         | ہمارے لئے جنت سے اعراض جا برخمہیں                  |
| rr'A        | الله ہے جنت ما تکو                                 |
| rca         | ان كامقام بلندمعلوم بوت ب                          |
| 1111,9      | عبديت كامقام بلندي                                 |
| rrq         | ہمارےا دران کے جنت مانگنے میں فرق                  |
| ra-         | عید کے دن عیدی زید دہ ما نگنے پر اصرار             |
| 101         | لگاہ دینے والے اِتھ کی طرف تھی                     |
| rai         | میٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق          |
| rar         | حضرت ايوب عليه السلام كالتليال جمع كرنا            |
| ror         | مبتدى اورمنتهي ميں بظاہر فرق تهميں ہوتا            |
| rar         | دونوں میں زمین وآ سان کا فرق                       |
| 100         | درمیان والے کی حالت                                |
| 100         | دریا کے اس کنارے اور اس کنارے پر کھڑے ہونے والے    |
| 101         | حضور کے اور جمارے عمل کے درمیان زمین وآسمان کا فرق |
| ray         | مرکام الله کی مرض کے مطابق کروں گا                 |
| <b>70</b> 2 | تصوير كے دورُ خ                                    |
| ran         | زاوية گاه بدلنے کی بات ہے                          |
| r69         | یچ کوئس نیت ہے گود میں اٹھمایا                     |

| (جد :۲۰)  | اصلاقی نطبات)                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ra9       | پهرسونا بھی عمیادت بن گریا                                 |
| ry.       | پر دون ن ماروت بن مي<br>عبادت سے مقصود الله کی رضا         |
|           | چېرى خقىقت<br>شكرى حقىقت                                   |
| PHI       |                                                            |
| 441       | عملی شکر بھی ادا کرو                                       |
| 777       | المشكله اورزبان كاشكرا داكرنے كاطريقه                      |
| 242       | نعمتول كوالتدكى رضا كے كامول ميں استعماں كرو               |
| 444       | استغفار كي مجيب كلمات                                      |
| P 4P"     | خلاصه                                                      |
| ۵۲۲       | طالبات کے لئے تین ہرایات                                   |
| ٢٧٤ ؟ ٢٢٢ | مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا چاہے                         |
| r_4       | المرابيد                                                   |
| ۲۸+       | طالب علم كي تعريف                                          |
| rai       | فلولانفر كم عجيب لطيف تقير                                 |
| PAI       | تَفَرَ كَا مُوتَابٍ؟                                       |
| rar       | اپنے ائدر طلب پیدا کرو                                     |
| ram       | علم میں کمال حاص کرنے کے سہری گر                           |
| ram       | لا پروائی مے علم جہیں آتا                                  |
| PAY       | دینی مدارس اور دوسر سے اداروں میں فرق                      |
| rat       | دا رالعلوم د يو بندکي تاريخ تاسيس' در مدرسة فانقاه ديديم'' |
|           |                                                            |

كونسامال خرج كريي اور کن لوگوں پر؟ في الاسلام معرب مولانا مفتى محرقتي عثماني صاحب وظلم عرص والشمين میمن اسلا مک پبکش

اصاتی نطبات

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلشن اقبال ، کراچی

وقت نطاب : بعد قما زعمر

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللِ مُعَتَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الزهِيْمَ وَعَلَى اللِ الزهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللِ مُعَتَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى اللَّهُمَّةِ وَعَلَى اللَّهُ مُعَتَّدٍ كَمَا بَرَ كُتَ عَلَى الزهِيْمَ وَعَلَى اللِ البَرَاهِيْمَ اللَّهُ مَعْ بَاللَّهُ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

#### بسم الشدالرحن الرحيم

# كونسا مال خرچ كريى؟

19

# کن لوگوں پرخرچ کریں؟

المحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم النبيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد !

عَنْ قَيْسَ بُنِ عَاصِهِ السَّعْدِي رَضِيَ اللهُ عُنهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللهُ عُنهُ قَالَ: أَتَيْتُ السَّهُ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: هَذَا سَيُدٌ أَهُلِ اللهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَيُسَ عَلَى تَبْعَةً مِن طَالِبٍ وَآلا مِن وَصِيْفِ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمْ النَّمَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْكَثْرَةُ سِتُونَ، وَوَيُلُ لا وَسَحَابِ المَّمِينَ اللهِ مَن اَعْطَى الْكَرِيمَةَ، وَمَنعَ الْغَزِيرَةَ، وَنحَرَ الشَّمِينَةَ، فَأَكَلَ وَالمُعَمِّلُ اللهِ عَلْ المُعْمَالُ اللهِ عَلْ المُعْمَالُ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَالُ اللهِ عَلْمَالُ اللهُ الل

(د معرد لمحرى باب قيام مرجل لأحيه، رقم الحليث ١٥٣)

# حضرت قيس بن عاصم رضى الله تعالى عنه

حضرت قیس بن عاسم سعدی رضی القد تعالی عندا یک صحافی ہیں، جو قبیلہ بنوسعد سے تعلق رکھتے ہیں، اوران حضرات صحابہ کرام میں سے ہیں جورکیس، مالدار اوراپ نے (اصلائی ظهرت (جاید ۲۰۰۰)

قبیلے کے بڑے صاحب حیثیت بزرگ تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، جب جزیرہ عرب میں القد تعلق کے اسلام کی روثنی پھیلائی، اس وقت حضورا قدس سلی القد علیہ و کلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور اسلام کے نور کی کرنیں چاروں طرف بھیل رہا تھا جن علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ حضورا قدس سلی اللہ علیہ و کلم کی زیارت کے لئے اور آپ سے تعلیم عاصل کرنے کے لئے سفر کرکے آپ کے پاس آتے۔

### بیدیہا تیوں کے سردار آرہے ہیں

حضرت قیس رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں بھی حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ تو آپ نے ميري طرف اشاره كرتے ہوئ فرمایا: هدذا سبد أهل الوبر، بيصاحب جوآرے يي ميديهائي لوگول کے سر دار ہیں ، لفظی معنیٰ بہ ہیں کہ جو بالوں سے بنے قیموں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بیان کے مردار ہیں۔اہل عرب میں بیطریقہ تھا کہ دیہا توں میں عمو ما جوگھر ہوتے ، وہ ٹی کے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹ کے بالول سے خیمه نما بنالیا جا تا تھا۔ ساری بستی ایسے ہے ہوئے گھروں پرمشتل ہوتی تھی۔اسکوعر لی زبان مين " هن الوبر" كهاجا تاتها جومكان با قاعده كار اورثى سے بنائے جاتے تقے،ان کو "اهدا المدد " کہتے تھے عام طور پر بڑے شہوں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے اور دیہاتوں کے گھر عامطور پر بالوں ہے بنائے جاتے تھے۔ای وجہ سےشہری لوگوں كو "اهل المدر" اورو مبات كر بخوالولكو "اهل الوير" كباجاتا ع-

# لوگوں کاان کے مرتبہ کے لحاظ سے اکرام کرو

بہر حال، جب حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآتے ہوئے دیکھا تو جمح ع فرمایا که "هذا سید اهل الوبو" که رساحب جوآرے بی بید بہات کے لوگوں کے مردار ہیں۔ آپ نے ان کا بہتعارف لوگوں ہے اس لئے کرایا تا کہ لوگ ان كامناسب اكرام كري \_ بيحضورا قدس شلى التدعيية وسلم كامعمول تفا،اورآپ كى سنت تقی که جوڅخص بھی حضورا قد س ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ۶وتا ، آپ اس کی حیثیت کےمطابق اس کا اگرام فریاتے ، کیونکہ جس درجہ کا اور جس حیثیت کا جوآ دمی ب،اس كےمطابق اس كے ماتھ معاملدكرنا جائے۔ چونكد بدايے علاقے كيمردار

تھاس کئے اس کےمطابق ان کا کرام فر مایا اورلوگوں ہے اٹکاتعارف کرایا۔ میں کتنامال این یاس رکھوں؟

حضرت قیس بن عاصم رضی التد تعالی عنه بڑے رئیس آ دی تھے، بڑے ہالدار تھے، وہ خود فر ماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے *سوال كياكه بإرسول الله!" مَ*ا الْمَالُ الَّذِي لَيُسَ عَلَيَّ فِيُهِ تِبْعِقَّمِنُ طَابِ وَلَا مِسنُ صَيْفِ" بجمع بيتاي كركتنامال إياب كراكرين وه مال اين بإس ركفون تو میری جو ضرور تیں ہیں وہ بھی پوری ہوجا کیں اور میرے یاس جو آنے والے مہمان ہیں ان کی بھی میں صحیح طریقے ہے مہمانی کرسکوں؟ مطلب پیرتھا کہ ویسے تو میرے پاس بہت مال ہے، لیکن کتا مال انسان کواپنے پاس بقدر ضرورت رکھنا چاہئے؟ کماس کے ذر لعدوہ اپنی ضرورت بھی بوری کرے، اور اگر کوئی اس کے پاس مانکنے والا آتا ہے تو

الماء في ظهرت ) اس کے ذریعہ وہ اس کی طلب بھی بوری کردے، اور اگر اس کے باس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ اس مہمان کی خاطر تواضع بھی کر سکے، ان مقاصد کے لئے کتنا المال اليناس ركهنا حاسية؟ مالداری کا پیانہ مولیثی ہوتے تھے جواب میں حضورا قدس صلی املاء عبیہ وسلم نے ارشاد قرمایا "نِعُمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ، وَالْكَثْرَةُ سِتُون، وَوَيُلِّ لِاصْحَابِ فرمایا کدچ لیس مال جوتو احیما ہے، اور اً سرساتھ بوتو یہ بہت ہے، اور سینظروں والوں یر افسوس ہے۔اب یہاں تو اس روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہوہ '' حياييس'' کي ٻين؟ دراهم ٻين، يا دينار ٻين، يا حياليس بکريان، يا حياليس اونث، کيکن حدیث کے ساق سبق سے فاہر ہوتا ہے کہ طالیس سے مراد جالیس بکریاں ہیں، چونکہ اس زیانے میں مالداری کا یہ نہ مولیثی ہوتے ہتے۔اوگوں کے بیاس سونا جیا ندی تو م ہوتا تھا اس لئے لو وں کی دولت کومویشیوں ہے نایا جاتا تھا کہ اس کے یاس کتنے مویثی ہیں۔ کتنی کمریاں ہیں؟ کتنے اونٹ ہیں؟ کتنی گائے میں؟ اورلوگوں کا ذرایعہ معاش بھی یمی تھا۔مثلاً کسی نے مکریاں رکھی ہوئی میں تو ان کا دودھ نکال کراستعمال کرتا، اس دودھ کوفروخت کرکے دوسری ضرورتیں بوری کرلیت، اگر بکری کے بیجے ہوئے توان وفرونت کردیاس ہے اپن ضرورت اوری کرلی کسی بکری کوزن کر رکے خود بھی کھایا . اور کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی کھلا دیا۔ ابندا ساری ضروریات اس طرت

المماتي فطبات المحلف المحالي المحلوب المحالي المحلوب المحالي المحلوب ا

جانوروں سے پوری ہوتی تھیں۔اس وجہ سے مالداری کا پیانہ جانوروں کو سمجھا جاتا تھا اور آ گے بھی جانوروں کا بی ذکر ہےاس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چالیس سے مراد

عالیس بکریاں ہیں۔ سبید ،

کتنامال اچھاہے؟

بہرحال حضورا قد ت سلی امتدعد پر سلم نے فر مایا: "نِیصُم الْمَالُ اُرْبَعُوُنِ" بعنی اگر کسی کے یاس جالیس بمریاں ہوں تو وہ اچھامال ہے،مطلب بیہ ہے کہ اتنامال اس

کے گزارے کے لئے کافی ہونا جا ہے کہ اس سے وہ خود بھی کھائے اور دوسرول کو بھی

کھلائے کوئی مہمان آئے تواس کی خاطر تواضع کر سکے، اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت ہیں، یعنی حیالیس بکریاں تو بقدر ضرورت ہیں اور ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت

مالداراً دى ب، يكن آ گفر مايا: "وَيُلْ لاصْحَابِ الْمِنِينُ"

را دل مجان عربایا ویں یو صحاب المبنین ... بینی جن کے پاس بریال اور دوسرے جانور سینکروں کی تعدادیں ہوں ، ان

پر افسوں ہے، کیونکہ وہ بڑے خطرے میں ہیں، اس کئے کہ بظاہر دیکھنے میں ان کی دولت بہت زیادہ ہوگئی ہے، لیکن جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، دینی اعتبار سے اتنی ہی

نزاکت زیاده ہوتی ہے، ایک طرف تواس پرفر ائض اور ذمداریاں زیادہ ہوجاتی میں،

اور دوسری طرف آ دمی کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوجاتی ہے، اوراس کے نتیجے میں آ دمی گنہوں کا مرتکب ہوجا تا ہے،اوارآ خرت میں اس کا انجام خراب ہوجا تا ہے،اللہ

تعالیٰ اپنی حفظت میں رکھے آمین۔

سینکڑ وں والوں پرافسو*ں ہے* بہر حال ،حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے اس حد نیث میں مالداری کے تین درج بیان فرمائے۔ایک بیک حیالیس بحریاں ہوں تو اچھاہے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر سینکڑ وں میں بات بہنچ جائے تو افسوس کی بات ہے، اب معاملہ خراب ہے، لہذا وہ لوگ جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جانور ہیں، ان پر إفسوس ب، اوران كامعامله خطرناك بالبترآ كايك استثناء فرمايا: مگروہ خض جوایے مال کواس طرح خرج کرے "إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيْمَ وَمَنَعَ الْغَزِيْرَةَ، وَنَحَرِ السَّمِيْنَةَ، فَاكُلُ وَٱطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ " البة اگر کمی مخص کے پاس جانور تو ہیں، لیکن وہ بیر کتا ہے کہ اس کے پاس جو بہترین حتم کا جانور ہے، اس میں سے وہ لوگوں کوصدقہ میں بھی ویتا ہے، اور ان حانوروں کا وود ہ بھی ہے تحاشا لو ًوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کے پاس جوموٹے موٹے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے اس ہے لوگوں کی حاجتیں یوری کرتا ہے اور اس میں ہے وہ خود بھی کھا تا ہے،اور دوسروں کوبھی کھلا تا ہے۔البذاا گر کسی کے یاس سیننکڑوں كى تعداديين جانور ہول توبيہ ہے تو خطرناك بات، كيكن اگراس ميں مندرجہ صفات يائى جاتی ہوں اور اس کے اندر بخل اور تنجوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لئے ان جانوروں سے ا چھے اور فرب جانو رخود بھی کھاتا ہے، اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، ان کو دودھ اللہ کے

کئے دوسروں کوریتا ہے، تو و چخص انشاء اللہ کسی فتنے میں پڑنے سے محفوظ رہے گا۔

املاقی ظبات (جلد: ٢٠

#### يارسول الله ميراتوبيحال ب

قلت يا رسول الله: ما اكرم هذا الاخلاق، لا يحل بواد انا فيه من كثرة نعمى،

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو باتیں آپ بیان فرمارہے ہیں، سیکٹی عظیم

اخلاق کی باتیں ہیں کہ جس آ دی کے پاس مال ہو، وہ اس طرح لوگوں پرخرچ بھی کرےاورانشاتعالیٰ کے رائے میں صدقہ کرے، پھرآ گےخودا پنا حال بیان فر مایا کہ یا

رسول الله، میرا حال توبیہ ہے کہ جب جھے کسی کودیتا ہوتا ہے تووہ بالکل نوجوان جانور موتا سرچس کے تازیر تازیر اندین کیل میں تریین میں میں میں اندی میں قائل میں تا

ہوتا ہے جس کے تازہ تازہ دانت نکلے ہوتے ہیں۔ میں وہ جانور صدقہ میں دیتا ہوں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا میہ بتاؤ کہ اگر کسی کو عاریماً استعمال

کرنے کے لئے جانور کی ضرورت ہوتو تم اسکودہ جانور دیتے ہویانہیں؟ انہول نے

جواب دیا که جی ہاں، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنیان لوگوں کو دیدیتا ہوں، وہ اس پر سواری کرنا چاہیں تو سواری کرلیں اور دود ھاستعال کرنا چاہیں تو ان کا دود ھ ذکال لیں۔

میں کسی کومنع نہیں کرتا

پھر حضور صلی اللہ علیہ و ملم نے سوال کیا کہ اچھا حاملہ او نٹیوں کا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یارسول اللہ ، میر امعمول تو یہ ہے کہ لوگ میرے پاس رسیاں لیکر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو جانور تم لے جانا چاہتے ہو، ری باندھ کر لیکر آتے جیا نچہ وہ اپنی پسند سے ری باندھ کرجانور لے جاتے ہیں اور میں ان کو کسی جانور کے لیجانے سے نہیں روکتا ، اور جب تک وہ لوگ جاستے ہیں اس کو استعمال (املاتی نظبات)

کرتے ہیں، اور میں ان سے نہیں مانگر، اور جب وہ خود اپنی مرضی ہے جس وقت

والبر کرناچاہتے ہیں، دالبس کردیتے ہیں۔

تهمیں اپنامال زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا؟

پھر حضور اقد س ملی القد علیہ و کلم نے سوال کیا کداچھا میہ بتاؤ کر مہیں اپنا مال

زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہایار سول القد، مجھے تو

ا پنامال زیادہ محبوب ہے اور وہ مال جومیرے پاس ہو، اور جو مال میرے رشتہ داروں کے

یاس ہے، وہ مال ان کا ہے،اس ہے میرا کیا تعلق؟ لہذا مجھے تو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔

تمہارامال صرف وہ ہے

میں اینامال کم کرونگا جب میں نے بیسنا تو میں نے حضورا قدس صلی القدعلیدوسلم سے کہا کہ یارسول الله جب آب نے سے بات قرمادی توجب میں واپس لوٹ کر گھر جاؤ نگا تو میں اینامال کم کرونگا، یعنی اس میں ہے زیادہ ہے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرونگا اور صرف اتنا ہی ا پے پاس رکھونگا، جتنا ضرورت کےمطابق ہے، تا کہاس میں ہےخود کھاؤں اور اس میں سے دوسروں کوصد قد کروں۔ میر باتیں کر کے وہ اسنے قبیلے میں واپس طے گئے، جب ان كرم نے كا وقت قريب آيا تواين بيوں كوجع كيا، اوران سے كما، ميرے میڈ! میری پینسیحت من او، اس لئے کہاتی خیرخواہی ہے کوئی اور شخص تمہیں نصیحت نہیں کریگا ،جتنی خیرخوا بی ہے میں تمہیں نفیحت کرر ہا ہول۔ جھ پرنو حدمت کرنا۔ انہی کیٹر وں میں دفن کرنا میری نہا نشیحت سے کہ مجھ یرنوحہ مت کرنا۔ زمانہ جاملیت میں پہلم یقد تھا كه نام لے كر بين كيا كرتے تھے، تم ايبا مت كرنا ، اس ليے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم برنوحنتن کیا گیااورآب نے نوحکرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری نفیحت بیکی که جُمِیے انبی کیز دل میں گفن دینا جن کپڑول میں میں نماز پڑھا کرتا تھا،اس زیانے میں تمین شاوار پہننے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پرلباس ایسا ہوتا تھا جیسے احرام کی حدٍ دري - اديرا يك حيا دراور نيج ايك تهبند، اوروه دو جيا دري كفن ميں استعمال ہوسكتی تھیں ،اس لئے آپ نے فرمایا کہ مجھے انہی کیڑوں میں کفن دیٹا۔

# بروول کو بروائی دینا

تیسری نفیحت میری کرتم میں جو بڑے ہیں ان کوا پنامقند کی بنانا اور بڑوں ہے رہنمائی حاصل کی اور رہنمائی حاصل کی اور رہنمائی حاصل کی اور بڑوں کے رہنمائی حاصل کی اور بڑوں کو بڑا ہم کی جو رہنے ہم اور کو بڑا ہم کی میں میں موجود ہے، یعنی میرے بعد جو تمہارے بڑے تاکہ و مشارے بڑے ان کہ و مشارے بڑے ان کہ و مشارے بڑے ہم بروئے ، اور اگر تم نے چیوٹوں کی تقلید شروع کر دی اور چیوٹوں کو بڑا بنا لیا تو پھر جو تمہاری نظر میں بے حقیقت ہوجا کیں گا اور تم باپ سے محروم ہونے گئی ۔ اور اگر تم باپ سے محروم ہونے گئی ۔

#### تسی کے سامنے ہاتھونہ پھیلا نا

چوتی نفیحت بیفر مائی کہ دنیا کی رغبت کم کرنا، دورا پی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اس لئے کہ دوسروں سے سوال کرنا صرف آخری درج کی مجبوری کے وقت ہونا چاہئے۔ اس سے پہلے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا چاہئے، بہر حال بیطویل حدیث ہے جوام م بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں روایت کی ہے، اس حدیث میں کئی ہدایتیں ہیں اور رہنمائی کے پہلو ہے۔ ان حدیث میں کئی ہدایتیں ہیں اور رہنمائی کے پہلو ہے۔ انتخام ال جمع رکھنا تو کل کے خلاف ہیں

منا مال من رھنا تو من مے حلاف بندن مبلی بات تو رہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ

عليه وسلم ہے ايك اپيا سوال كيا جو ہرانسان اور ہرمسلمان كے كام كا سوال ہے، وہ سوال بیرکیا کہ مجھے کتنا مال رکھنا جا ہے جس ہے میں اپنی ضرورت یوری کرسکوں،اور میرے اور میرے گھر والول کے اورمہمانوں کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرسکوں حضورا لڈس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رئیبیں فریایا کہ ایک دن اور رات کی روزی رکھ اور باقی سب صدقہ کردو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جالیس مجریال اطمینان سے زندگی گزارنے کیلیے کافی ہونی جائیس اور ساٹھ بکریاں اگر ہیں تو بہت ہیں،اس ہے پنہ چلا کہ آ دمی کوا تنا ہال اپنے یاس رکھنا جس ہےا پی ضروریات یوری ہوجا کیں ادر کسی کے سامنے ہاتھ چھیلانے کی ضرورت نہ بڑے، اور جو متوقع ضروریات میں ان کے لئے کچھ جمع ہوجائے تو یہ بات دین کے اور تو کل کے خلاف نہیں،اوررسول التصلی التدعیبہ وسلم کی تعہیم کے خلاف نبیں، چونکہ اس زمانے میں مال کی پہائش بکر اپر کی تعداد ہے ہوتی تھی ،اب اگر آج کے حساب ہے بھی دیکھیں تو جس شخف کے یاس حیالیس بکریاں ہوگی، وہ احیحا خاصا مالدار ہوگا یانہیں؟ اگر چھ ہزار رویے ایک بکری کی قیمت ہوتو دولا کھ جالیس ہزار روپے ہوگئے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے اتنامال رکھنے کی اجازت عطافر مائی ،اوراسکو قابل اطمینان قرار دیا که اس کے ذریعہ انسان اطمینان کے ساتھ زندگی بسرکر سکے اور اس کو دست دراز ندکر نامیزے،اور جوحقو ق ادا کرنے کیلئے کافی ہوجائے۔ حضور کامعاملہ اپنی ذات کے لئے تھا بعض اوگ ہیں تھے میں کسی معنی میں دین پڑمل کرنے کے لئے بیضروری ہے

كه آ دمى پچھ بچت نه كرے، اوراپ پاس بالكل مال نه ركھ، ميرخيال ورست نهيں، ہاں، پیضرور ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنااو نیجا تھا کہ آپ کے گھر مبارک میں کچھ مال نہیں رہتا تھا تو ہیٹک آپ کا طرز عمل یبی تھا کہ جو مال آر ہاہے، وہ اللّٰہ کی راہ میں خرج مور باہے۔ یہال تک کدا یک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے ، مصلی یر نمازیر ہانے کے لئے کھڑے ہوگئے ،اورا قامت ہوگئی پھراجا تک آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ذرائفہرو، میں ابھی آتا ہول، پھر تھوڑی دیر میں تشریف لا نے اور آ کرنماز بڑھائی ،نماز کے بعد صحابہ کرام نے بوچھا کہ اچا تک ہ نے کی کمیاجیہ پیش آئی ؟ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس وقت میں نماز مرصنے کے لئے کو اجواءاس وقت مجھے فیال آیا کہ میرے گھر میں بکھودینارلینی سونے کے سکے گھریٹس پڑے رہ گئے بیں ،تو مجھے اندتعالی ہے شرم آئی کہ میرادن اس حالت میں فتم ہو کہ میرے میں سونے کے سکے بڑے دہ جائیں۔ابندا میں نے ان کوفتم کیا اورصدقه کیاور چرآ کرنمازیز هائی۔

#### إازواج مطهرات كاحال

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتد تعالی عنبا فرائی ہیں کہ تین تمین مہینے تک ہارےگھر کے چولوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ مدھنورا قدر سلی التدعلیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، دراصل حضورا قدر سلی التدعدیہ وسلم اپنے اوپر ساری تختی برداشت کر گئے لیکن امت کے لئے یہ بتایا کہ اگرتمہارے پاس چالیس بکریاں ہول تو بھی ٹھیک ہے۔ بہر حال ، تو کل اورا ستغناء کا اعلی ترین مقام جوحضورا قدر سلی اللہ علیہ وسم کو حاصل تھا، آپ کی از واج مطهرات کوحاصل تھا۔ان از واج مطبرات کا پیرحال تھا کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال کا نفقہ ان کوایک ساتھ دیدیا کرتے تھے، کیکن وہ بھی حضورا قدر صلى الندعليه وسلم كى از واج مطهرات تص بالبذاجو كيحة آياوه صدقه كرويا .. ضرورت ہے زائد مال خرچ کریں البذاحضور اقدس صلی الله علیه وسم نے فرمایا که اتنا خرج کروجس ہے تبہاری نرور مات مين تنكى ندآئ قرآن كريم مين آتا اك كد: وَيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفُو (لقره ٢١٨) كەسچابەكرام حضورا قدىن صلى القدعدية وسلم سے يوجھتے تھے كه يارسول اللہ! ہم اللہ کے رائے میں کتنا خرچ کریں؟ تواس برفر مایا کہ جوتمہاری ضرورت سے زائد ہووہ خرچ کرو، پنبیس کهاپنااور بیوی بچول کا پیٹ کاٹ کرصد قه شروع کردو، پنہیں، ملکہ ایک حدیث میں حضورا قدر صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: الصَّدِقَّةُ عَنْ ظَهُرٍ غِنِّي لینی صدقہ وہ ہے جواللہ کے راہتے میں دینے کے بعد بھی غنا چھوڑ جائے۔ مدقہ دینے کے بعد بھی ضرفرت کے مطابق مال موجو درہ جائے مال پس انداز کرنا جائز ہے ببذااگرآ دی اتنااہتمام کرہے کہاس کے گھر کے اندرا تنامال ہو کہ وہ مال اس

کے سئے بھی کافی ہو،اوراس کے مر والوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو،اورا گرکوئی

(مدن ظب ت

مہمان آجائے کہ اس کی خاطر مدارت کر سکے اور جو چھوٹی موٹی ضروریات کے لئے پچھے پس انداز کر رکھا ہوتو یہ عین جائز ہے،اس میں نہ کوئی عیب ہے، بکنہ جائز ہے،

بہرحال حالیس بکری والوں کے بارے میں تو یہ فر مایا۔

#### زیاده دولت والے خطره میں ہیں

لیکن آگے فرمایا کہ 'وزیل الاصنحاب الْمِدِیْن ''سینکروں بکریوں والے۔ لینی جن کے پاس دولت ہے حدوصاب ہے، جن کے پاس اتّی دولت ہے کہ ان کی پوری زندگی کے لئے بھی کافی ہے، ساری ضروریات کے لئے بھی کافی ہے، گھر والوں کے سئے بھی کافی ہے، پھر بھی دولت نیج رہی ہے، ان کے بارے میں فرمایا ان پر

افسوس ہے،افسوس اس لئے فرہ یا کہ پہلوگ بڑے خطرے میں ہیں۔خطرے میں اس لئے ہیں کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی، اتنی ذ مدداریاں زیادہ ہوگی۔مثلاً جس کے پاس

تھوڑا ہال ہے، اس کوز کو ۃ کا حساب کتاب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کی زکو ۃ کا حساب کتاب بھی زیادہ بھوگا۔ ایک روپیے بھی زکاۃ کم نکالی تق

آخرت میں پکراجائے گا۔

# زياده دولت كخراب نتائج

پھر جب دوات زیادہ آ جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکمبر آ جاتا ہے اس کے نتیج میں انسان دوسر کے دحقیر سیجھے لگتا ہے، اور دوسروں کے حقق ق پامال کرن شروع کر دیتا ہے، میسب باتیں انسان کو بلا کت اور تباہی میں ڈالنے والی ہیں، مجر دولت کی کثرت کی وجہ ہے انسان بعض اوقات انڈتھ لی کو بھا میٹھتا ہے، سسب

ملاکت میں لیجانے والی یا تیں ہیں۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت ز ہاوہ اہل ہووہ ڈرتے رہی کہ کہیں کسی وقت ان کی پکڑند ہوجائے لیکن ساتھ ہی ہے مجھی فر ماما کہ اگر دولت تو بہت ہے، لیکن آ دمی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، اور طبیعت میں بخن نہیں ہے، بلکداس دولت پرشکر کرتے ہوئے اس کواستعمال کرتا ہے، اورضرورت کےمواقع برائندتعالی کے راہتے میں خرچ بھی کرتا ہے تو پھر یہ فرمایا کہ ایسا شخض خطرات ہےانشاءالند محفوظ رے گا۔لہذااگرالند تعالی دولت زیادہ عطافر مادے تو یہاس کی نعمت ہے، اس کاشکراد کرے اوراس کوزیادہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہتے میں فرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اعلی مال اللہ *کے راستے میں دو* اس لئے آ گے استثناء فر ہادیا کہ "اُلّا مَارُ اَعْظَی الْکُرِیْمَ "اس کے ذریعے اللہ کے رایج میں خرچ کرنے کا ادب بھی بنادیا کہ اللہ کے راہے میں'' کریم'' وے، لینی آ کی دولت میں جواعل قتم کی چیزیں ہیں، جوزیا دہ قیتی چیزیں ہیں، جنگی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ اللہ کے راہتے میں دے، بیرند ہو کہ اچھا اچھا مال تو خودر کھالیا اور جو برکار اور سڑا گلا مال ہے وہ اللہ کے راتے میں خرچ کر رہاہے، جیسے مثال مشہور ہے کہ''مری ہوئی بھیٹراللہ کے نام'' یعنی جو بھیٹر مرگئی اوراب کسی کام کی نہیں رہی تو اس کواللہ تع کی کے نام دیدو،اوراسکوصد قہ کردو، بیصدقہ اللہ تعالی کو پینٹرنہیں ہے۔ صحابه کرام کاصد قه میںعمدہ مال دینا قرآن كريم ميں اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

وَلاَ تَيْمَمُوا الْخَبِيْكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِآخِلِيْهِ اللَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ (البَره: ٢١٧)

لیمنی تم ایسے نہ بنو کہ تمہارے پاس جور دی مال ہے، برکار ہے، نا کارہ ہے اور اگر وہ مال کوئی تمہیں دینا چاہے تو تم اسکولین پسند نہ کر دلیکن ایسا مال تم صدقہ کرتے ہو اوراچھااچھااسینے پاس رکھتے ہویہ ٹھیکٹ ٹیس، بکسہ انڈ تعالیٰ کے راہتے میں اعلیٰ درجے

کامال دو، دوسری جگه القد تعالیٰ نے فر مایا:

صدقه كرديا.

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَىٰ تُنُفَقُوا مِمَّا تُحبُّوُنَ ، عبر ، ۲۹ ، الله وقت تک نَنُفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ، عبر ، ۲۹ ، الله الله فرمایا که تم اس وقت تک نیکی کا مرتبه حاصل نمیس کر سے جب تک تم اس مال میں سے خرج ند کروجس سے تہمیں زیادہ محبت ہے۔ حدیث شریف میس آتا ہے کہ جب بی آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام میں سے برایک نے ابنا جائزہ لیما شروع کردیا کہ مجھے سب سے زیادہ کوئ مال بیند ہے؟ اور پھروی مال سب سے پہلے

بھروہ دولت تمہارے لئے خطرنا کنہیں

ایک صحافی متھے وہ فر ماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پینة چاا کہ مجھے اپنا باغ سب ہے محبوب ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ پورا باغ صدقہ کر دیا۔ ایک صحافی کو اپنا کٹوال سب ہے محبوب تھا، وہ انہول نے صدقہ کر دیا، کس صحافی کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ محبوب تھا، انہوں نے وہ گھوڑا صدقہ کر دیا۔ اس کے ذریعے صدقہ کرنے کا میدادب بتا دیں کہ ردی مال صدقہ مت کرو، بلکہ اعلی درجہ کا مال، جس کوتم خود لیند کرتے ہو، اس کو

صدقه کرو\_ا گرتم این ضرورت سے زیادہ مال میں ہے خرج کررہے ہو،تو پھرانشاءاللہ وہ دولت تنہارے لئے عذاب نہیں ہے گی۔ عاریتاً چیز دیناانضل صدقہ ہے د دسری بات اس حدیث ہے بیمعلوم ہو کی کہایک صدقہ تو وہ ہے جس میں انسان ایک شخص کواس چیز کا ، لک بنادے کہ سیجیز تمہاری ہے،تم لے جاؤ ،لیکن دوسر کی چیز جس کا اس حدیث میں ذکر فر مایا، وہ پید کہ بیٹھی نیکی کا کام ہے کہ کسی نے اپنی چیز ووسرے کواستعال کے لئے عاریتاً دیدی، مثلاً آپ کے پاس سواری ہے، آپ نے وہ سواری عاریتاً دوسر بے کو استعال کے لئے دیدی، یا مثلاً آپ کے گھر میں استعال کی کوئی چیز ہےاور دوسرااس کو مانگ رہا ہے تو وہ چیز اس کواستعمال کے لئے وید و لیعض اوقات دوسرے کواستعمال کے لئے کوئی چیز دیناطبیعت برصد قد کرنے سے زیادہ شاق ہوتا ہے،مثلاً آپ ہے کوئی آپ کی گاڑی مانچے کدانی گاڑی مجھے استعمال کے لئے ویدو، تو گاڑی دینا طبیعت پرشاق ہوتا ہے کہ کہیں بیگاڑی کوخراب ند کردے،لیکن حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ کو سیاطمینان ہو کہ بیآ دمی اس چیز کھیجے استعمال کر یگا تو اس کوعارینا دیدینا ہے بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا کہ افضل صدقات میں ہے ہے کہ سی کوکوئی چیز عاریت دیدی جائے۔ خود کھانا بھی خطرات سے بچانے والا ہے تمیری بات جواس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ صدقہ کس کو دے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ:

*مد* تی نظیات

#### فَأَكُلُ وِ أَطُعِمُ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ

یعنی خود بھی گھائے اور ضرورت مندلوگوں کو بھی کھلائے، خود کھانے کو بھی نی

کریم سلی القد علیہ وسلم نے ان کا مول میں شار فر مایا جو انسان کو دولت مندی کے
خطرات سے بچانے والا ہے، اس لئے کہ بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں جواپی دولت
میں سے نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسر دل کو کھائے دیے ہیں، اس دولت کو جمع کر تار ہتا
ہے اور ہر وقت اس کی گنتی میں لگا ہوا ہے کہ اب میر سے پاس کتنی دولت ہوگئی، اس کو گئا رہا ہے، نہ کی اور کو دے رہا ہے، اس کو کھائے کی نوبت نہیں آتی ، نہ خود کھار ہا ہے اور نہ گھر والوں کو
مصداق کو کی اور نہیں ہوسکتا، اس لئے فر مایا کہ آ دمی خود بھی کھائے، جب القد تعالیٰ نے
اچھا دیا ہے تو اچھ کھائے، اچھا دیا ہے تو اچھا ہے، اور خود بھی کھائے، جب القد تعالیٰ نے
کہ اللہ تعالیٰ نے بھے یہ نیمت دی ہے تو میں القد تعالیٰ کا شکر اداکر کے اس کو کھاؤں گا۔

## الله تعالى كى ممتيل كھاؤ،اورشكرادا كرو

ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم فے فر مایا که:

" اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمُنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ"

(ترمذي، ابواب صفة القيامة، رقم الحديث ٢٤٨٦)

فرمایا کہ جوآ دمی کھائے اورشکرادا کرے کہ اے اللہ! آپ نے مجھے بیٹعت عطا فرمائی ہے آپ کی نعمت مجھے کر میں اس کو کھار ہا ہوں ، اور آپ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ آپنے مجھے بیٹعت عطافر مائی ، تو جو کھائے اورشکر ادا کرے اس کا درجہ اتنا ہی ہے جیسے امهای نظبات (امهای نظبات) کوئی روز ہ رکھے اور اس پرصبر کرے ، اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی

یلے گا جو کھا کرشکر ادا کرنے والا ہوگا۔ پنہیں کہ خود کھانے پر کوئی تُو اب کوئی فضیلت نہیں ہے، بکہ خود بھی کھائے اوراس پرانند تعالی کاشکر ادا کرے۔

نعمت کے آثار بندے پر ظاہر ہوں

اورا یک حدیث میں رسول الله صلى الله عند وسلم في قرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُراى أَثُرَ نِعُمَتِهِ عَلَيْهِ"

(ترمدی، کتاب الادب، باب ما جاء ال يحب ن يري اثر نعمته عليٌ عبده ، وقيم الحديث ٢٨١٩)

لیتی الله تعالی اس بات کو پستد فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اس کو جونعتیں دی

س المدحق من الموجود على من المدحق الموجود على وي مين ال نعمت كم آثار بندے برنظر آئيں، مينييں كەللىدتعالى نے تواس كودولت مند

بنا یا ہے، لیکن وہ فقیر بنا پھر رہا ہے، کھانے کے وقت ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے، کپڑے پہنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے سے چیز اللہ تعالیٰ کو پسندنہیں، لہذا خور بھی

لپڑے پہنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے یہ چیز اللہ تعالی کو پسند کیں، لہذا خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے اور اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا کرے۔ ہاں صد سے تجاوز نہ کرے کہ ہروقت کھائے پینے کے دھندے میں لگا ہواہے، بلکہ اعتدال کے

سے تجاوز نہ کرے کہ ہروقت کھانے چینے کے دھندے میں لگا ہوا ہے، بلکہ اع ساتھ کھائے چینے اوراللہ تعالٰی کاشکرادا کرے۔

سفید پوش کی ضرورت پوری کرو

پھرآ گے فرمایا کہ کس کو کھلا ہے؟" السقیانع وَ الْمُعَتَّرُ" دوآ دمیوں کا ذکر فرمایا، اس میں بھی براعظیم سبق ہے، اور وراصل بیقر آن کریم کے الفاظ ہیں۔ جن کو حضور بیت بہ صل میں سلس

اقدس صلى القدعليدوسلم في يبان بيان فرمايا- "فَكِ السَّحْف كوكباجا تاب جو

اسائی خطبات الله بود، یبال اس سے مراد وہ خص ہے جو بیچارہ ضرورت مند تو ہے، کیکن سی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دستِ سوال دراز نہیں کرتا، بکد جو پچھالته تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر قناعت کئے جیٹھا ہے، ایسے خص کوقانع کہا گیا ہے۔ جے اردو بیس بم سفید پوٹی کہتے ہیں کہ دیکھنے ہیں وہ فقیز نہیں نظر آتا، نادار محسوں نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اپی سفید پوٹی کو برقرا رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم کی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کسی کو فاہر نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کہلے اور اپنا مال دینے کے لئے پہلے ایسے

شخف کا نتخاب کر وجوکس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ قناعت کیے ہوئے ہے۔ تلاش کرنے سے مل جا تعیں گے

اب سوال میہ ہے کہ ایسے شخص کا پتہ کیے گئے گا؟ اس لئے کہ اگر ضرورت مند کا الحب کے کہ اگر ضرورت مند ہے، لیکن آگر اللہ خور درت مند ہے، لیکن قانع کا پتہ اس وقت چلے گا جہ ہمارے دل میں بیر دھن گئی ہوئی ہو کہ اپنے بلنے جلنے والوں میں ،اپنے اعزہ اور اقرباء میں ،اپنے پڑوس میں ایسے افراد کو تلاش کروں ، اور ان کے حالات معلوم کروں ، اور جس دکھ در دمیں وہ جتا ہیں ، میں ان کی خبر گیری کروں ، اور چس دکھ در دمیں وہ جتا ہیں ، میں ان کی خبر گیری کروں ، اور چس دکھ در دمیں وہ جتا ہیں ، میں ان کی خبر گیری الداد کروں ، اور چس دکھ در دمیں وہ جتا ہیں ، میں ان کی خبر گیری الداد کروں ، اور چس دکھ در دمیں در سب سے پہلے تمہاری الداد کروں ۔ ہمرحال سب سے پہلے تمہاری الداد کے متحق قانع ہیں ۔

جوز بانِ حال ہےضرورت کا اظہار کرے

دوسرالفظ بمان فرمايا" ألمُسْعَفَرُ" معتر الشَّخْص كو كهتم بين جوزبان سے تونهيں

(اصلامی فطبات) مانَّنَّا کہ مجھے دیدہ کیکن زبان حال ہے اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے،مثلاً آ کے کسی جگہ پر بیٹھ کریمیے تقسیم کردہے ہیں،اس جگہ پرایک شخص آ کراس لئے کھڑ اہوگیا کہ شاید آ پ اس کو پچھ دیدیں۔ یہاں بھی اس شخص کا ذکر کیا جوزبان ہے پچھنیں ما نگتا ہے،لیکن اس کے حالات بتارہے ہیں کہ بیہ مانگن جا بتا ہے، لیکن مانگنے کے لئے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے ہیں،ایے خض کو دوسر نے نمبر پر ذکر کیا۔'' سائل'' کا یہال ذکرنہیں،لیکن بعض دوسری روایات میں سائل کا ذکر بھی ہے جواپنی زبان سے کہدیتا ہے کہ میں ضرورت مند بمول، مجیحه دیدو، بشرطیکه وه ساکل پیشه ور نه بود، بلکه واقعی ضرورت مند بهو، بہرحال ،ال حدیث میں حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے تفصیل ہے بیان فر مادیا کہ ہیمال کن اوگوں پرخرچ کرنا چاہیے۔ تمهارا مال کونساہے؟ آخر میں ایک حکمت کی بات حضور اقدس ضلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فره یا که اچها بتاؤ کتههیں اپناهال پیند ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا مال زیادہ پیند ، ۲ تمہارا مال تو وہ ہے جوتم نے کھالیا اور اپنے استعال میں لے آئے اور خم کر دیا، یم نے وہ مال امتد کی راہ میں خرچ کرویا کہ اللہ تعالیٰ کے بنک بیلنس میں وہاں جمع ہو گیا۔ وہ بنک بیلنس اتناز بردست ہے کہ اس کے بارے میں امتد تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم ا یک داندالغدتع کی کے رائے میں خرج کرتے ہوتو وہ ایک داندسات سوگناہ زیادہ ہوکر آخرت میں ملے گا اور سات سو گناه اونی درجہ ہے۔ ور ندانند تن لی نے فرمایا: "وَاللّهُ

بصاعف لِمَن يشاءُ" (معره ٢٦١) لعني القدتع الى جتناح يتم مين اس كوبرهات

اصلاقی نطبت (میر ۴۰) میں لبنداا گرتم نے صدقہ کردیا قر گویا کہ اپنامال آخرت کے فزانہ میں محفوظ کرلیا۔ میں

باقی سب مال دار ثین کا ہے

بہر حال جو مال تم نے کھالیا، وہتمہارا، اور جو مال صدقہ کرے آخرے کا ہنک میلنس کرلیا، وہ تمہارا، باقی جو پکھ ہے وہ سب تمہارے رشتہ داروں میں تقییم ہوجائے

گا۔ بس، تمہاری آنکھ بند ہوئی اور وہ وارثین تمہارے مال کے وارث بن گئے۔ بلکہ آنکھ بند ہونے کی بھی شرطنہیں، بس جیسے ہی مرض وفات شروع ہوا اس وقت سے

ک میں ہوتو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے ہو، دو تہائی مال پر تہارا حق بی ختم ہو گیا اس لئے کہ دونو تنہارے دشتہ داروں کا مال ہے لہذا کسی مال کو جمع کرنے فکر میں پڑے

ہوئے ہو؟ بہر حال؛ اپن صحت والی زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، جس کے مصارف حضورا قدس صلی اللہ عدیدہ کلم نے اس

صدیث میں بیان فرمادیے ہیں۔

القد تعالیٰ اپنی حمت ہے اور اپنے فضل ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق

عطافر مائے۔آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ ربّ العلمين

اصلاح كاآغاز ا بي ذات سے پيج شخ الاسلام حفزت مولانا مفتى محمرتقي عثماني صاحب مظلهم لیمن اسلامک پبلشہ

اصلاقی نطبات

مقام نطاب : جامعه فريديه

اسلام آباد، یا کستان

اصلاحی نطبات با جلدنمبر ۲۰

بسم الثدالرحن الرحيم

# اصلاح كا آغازا بني ذات سے يجئے

ہ مدفرید بدہ اسلام آباد وجس مے ہتم حضرت مولد ناعبد العزیز صاحب ہیں وحضرت موں ناعجہ تق عمانی صاحب مذلاہم نے اس جامعہ میں صاصری کے موقع پر عالماء اور طلب و سے خطاب کیا ، جے مول ناعبر الرب صاحب مخصص فی الافقاء ، جامعہ فریدید، اسلام آباء نے قلم بند کیا، ان و وَعام کے کے چش خدمت ہے بینگر سیالبل عجم میں الافقاء ، سیسہ ا

الحسمة للله نحمة وتستعينة وتستغيرة وتستغيرة وتؤمن به وتتوكل عليه ف و نعود الله فالا نعود الله فالا معود الله فالا معود الله فالا معدد الله فالا الله و من يهدو الله فالا معدد لله و من يهدو الله فالا معدد لله و من يهدو الله فالا معدد الله و واشهدا عبدة و مسلم الله و ومولانا محمدا عبدة و ورسوله ها معلم الله و الله و المسلم و الله و

عاضري كااصل مقصد

حضرات علماء كرام اورعزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آج ميري

حاضري كالصل مقصدتو صرف ملاقات كي سعادت حاصل كرنا تھا۔مولا ناعبدالعزيز

صاحب اورمولا ناعبرالغفارصاحب،القد تعالى الحيمام مين بركت اور درجات مين ترتی عطافر مائے ، انکی محبت اور شفقت کے خیال سے حاضری کی سعادت حاصل کرنا

چ ہتا تھ کوئی بیان کرنا چیش نظر نہیں تھالیکن جیسے مولا نا عبدالزیز صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہم آج کیا ہے دورے گزررے ہیں کہ جہال بھی بیٹیس توایی حالت زار برغور کرنے اور مقد ور بھراسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی گفتگو ہے

كوئي مستغنى نهيس، اسليقيل ارشاد ميں چند كلمات عرض كرتا ہوں:

### ول ہی دل میں اللہ تعالی سے دعا

جب مولا نامی فرمار ہے تھے کہ ہم اس وقت جس حالت زار ہے گز رر ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ اس پر کوئی تفتگو ہوجائے ، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ تارک و تعالی ہے دعا کو'' یا اللہ ہے ایک ایس سوال ہے جوہم سب کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور شابید ہی کوئی ایسامسلمان ہوجوان حالات سے رنجیدہ ، پریشان ، منفکر اور مشوش نہ ہو۔اور بیا بمان کی علامت ہے کہآ دمی امت مسلمہ کے حالات ہے فکرمند ہو اوراس کے دل میں اسکی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ یوں تو اسکے علاج کے لیے بہت می باتیں ہوسکتی ہیں لیکن اے اللہ الی بات دل میں ڈال دیجیجے جو ہمارے لیے کارآ مد ہو، مفید ہواور جس پر ہم فوری طور عمل بھی کر سیس۔ بہت سے منصوب ایسے ہوتے میں کہ منصوبے کی حد تک تو ان میں بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ان پر جب عمل كا مرحله آتا ہے تو بہت ى ركاوليس اور مشكلات حاكل ہوجاتى جيں..... تو اصلامي خطيت

الی مختفر بات جومختفروفت میں ہم کہرین عمیں اور اس پڑھل بھی کر عمیں۔اےاللہ!الی بات دل میں ڈال دیجئے''

دعا كايه بق مير عشي حضرت عار في تف دياتها

اور دع کا بیسبق میرے شخ حضرت عار نی قدس الله تعالی سرہ نے دیا تھا حضرت عار نی نے حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس الله تعالی سرہ کا

یہ ارشادُنقل فرمایا کہ' المحمد للتہ کبھی اس بات بیش تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص ہے کہتا ہے کہ ججھے آپ ہے ایک بات او چھنی ہے یا سوال کرنا ہے تو المحمد لللہ دل ہیں دل میں اللہ تعالٰ ہے رجوع کرتا ہوں کہ یا اللہ پہیٹہیں میہ کیا سوال کر لیگا، اس کا سیحے جواب میرے دل میں ڈال دیجئے ۔'' تو بیر رجوع الی اللہ کا ایک بہت عظیم سبق ہے، ہم سب

میرے دل میں ڈال دینجئے ۔'' تو بیدرجوع الی اللہ کا ایک بہت تصیم سبق ہے، ہم سب اسکے متاج ہیں۔طالب علم ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، ہر معاملہ میں اللہ جل جلالہ کی

طرف رجوع کر کے اس ہے تو فیق مائٹنے کی اگر عادت ہوجائے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک وقعہ کی کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ

ا ہرایت بھی کتی ہے۔

الله تعالی نے میرے دل میں بیآیت ڈالی ہے

جب میں نے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے ارشاد پر دل میں دعا کی تو ول میں دعا کی تو دل میں دعا کی تو ول میں بیآ بیت اللہ تعالی نے وال میں بیآ بیت اللہ تعالی نے والی والی اللہ موجع کے آپ کے سامت کی اللہ موجع کے میں میں میں بیت کے میں اللہ موجع کے میں بیت کے ایس اللہ موجع کے میں بیت کے ایس اللہ موجعہ کے ایس کی میں میں بیت کے ایس کی بیت کے ایس کی میں بیت کے ایس کی بیت کی بیت

قرآن کریم کا ہر جملہ، ہرلفظ ایک عظیم ہدایت اور روشیٰ ہے لیکن جس فتم کے حالات ہے ہم گزررے ہیں اس میں بیا یک بہت عظیم روثنی کا مینارے۔ موجوده حالات ميں بماراطرزعمل جب فسادعام ہوجا تاہے ،فتذ بھیل جہ تا توعام طور ہے ہم لوگوں کا پیرمشفعہ بن جاتا ہے کہ جب جارآ دمی بیٹھیں گے تو موجودہ حالات کی ٹرانی کا ،لوگوں کی گمرا بی کا ، اوگوں کے نلط رائتے ہر جانے کا فبتل وفجو رکا ،عصیان کا ،کفر والحاد کا ،کرپشن کا ،رشوت ستانی کا ، چوری ڈاکے کا ، اغواء برائے تاوان کا تذکر ہ اس طرح بیٹھ کر کرتے ہیں کہ بھٹی فلاں جگہ میہ ہوگیا، فلاں جگہ یہ ہوگیا، فلاں جگہ میہ ہوگیا، اور بس .....اس سے محفلیں گرم ہوتیں ہیں،مجلسوں کاموضوع بنمآ ہےاور پھر بات و ہیں برختم ہوجاتی ہے۔ حالات خراب ہوجا کیں توسب سے پہلاکام بیکدا پناجائز ولو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب ف دکھیل جائے ، حالات خراب ہو جا کیں ، ہمارے قابو میں اس کی اصلاح ندر ہے تو اس صورت میں پہلا کا متمہارا بیہونا جائے کہ غَلَیْکُمُ انْفُسَکُمُ . . . . ایناجائز ہلو ا بني فكر كرو .... اپني فكر ميس مِرْ جاؤ كه مير ب اندر كيا خرالي ہے؟ .... ہوتا كيا ہے؟ جب اس قتم کے حالات ہوتے ہیں تو ہم دوسروں پر تقید کرتے ہیں ، دوسرول کی برائیاں بیان کرتے ہیں ، دومرول کے فلط حالات کا ذکر کرتے ہیں اس سے سوائے مایوی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔اس کے بچائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوسروں کا

معاملة جارے ساتھ ہے۔ وہ جو کچھ كريں كے اس كا صلدوہ دنيا وآخرت مل يا نميں

کے۔ لیکن ہرخمض کو بید جاننا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے؟ میرے اندر کیا خرائی ہرخض کو بید جاننا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا خرائی ہے؟ میرے اندر کیا خرائی ہے؟ میرے اندر کیا خطرف متوجہ ہو ہے اوراس کی اصلاح کی فکر کرلے تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا۔ اورالقد تعدی کی سنت بہ ہے کہ چراغ ہے چراغ جلتے ہیں لیمن اگر صرف مجلسوں میں گفتگو کر کے بات ختم ہو جائے اور دومروں کے عیوب اور دومروں کی خرابیوں اورائی گفتگو کر کے بات ختم ہو جائے تو اس سے چھے حاصل نہ ہوا۔ ہوتا ہیہ ہے کہ ہم جب اصلاح کی منافع میں گفتگہ کہ جب اصلاح کی خراب ہیں بنیدادوسروں کی اصلاح ہے کہ میں کہ ہم تو ہیں ٹھیک، جب کہ دومرے لوگ خراب ہیں بنیدادوسروں کی اصلاح ہے کہ کا تمان ہوا ہے ہے۔

#### اصلاح كا آغازاية آب يكرو

جب کہ اللہ تبارک و تعالی فرمارہ میں کہ اصلاح کا آغاز اپنے آپ ہے کرو

لائیطُ وُکُم مَنُ صَلَّ إِذَا الْهُ عَدَینتُهُ ۔ اگرتم سید ھے رائے پرآگئے توجولوگ گرائی

کے رائے پرجارہ میں وہ تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گے : اِلَسے السَلْبِ فِی مُرجِع کُمُ جَمِیعاً تم سب لوث کرمیرے پاس آؤگے فَیُسْنَبِ کُمُ بِمَا کُنْتُهُ مَا تُعْمَلُون ، ای آیت کریمہ کی تغییر میں مفسرین نے وہ صدیث قَلِ فرمائی ہے جوآپ سب حضرات کو معلوم ہوگی:

### جب جإركام ہونے لگیں تواس وقت

وه حديث بيب كه ني كريم مرور ووعالم صلى الشعليد وكلم في فرمايا: إذَا رَأَيْتَ شُعُمامُ سَطّاعُ اوَ هَوى مُتَبَعُ اوَ دُنْيَاهُ وُثَوَةٌ وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيِ بِرَأْيِهِ اسروف س ۱۳۷۷) که جب می زمانے تک میپهارعلا تک پاؤ!(داد ایست شخصا مُطاعاً: حرص کے جزیے کی اطاعت کی جارہی ہو: و هُوَی مُتَّبِعًا: خواہشات نُس کی بیروی ہورہی ہو: دُنیًا مُوثَدَّةً : دنیا کوآخرت بیرتر جج دی جارہی ہو: وَإِعْجَابَ کُلِّ

پیروی بورای بود فرنیا مُوُثُوّة: دنیا لوآخرت پرتر نیج دی جاری بود و اِعْجَابَ کلِّ فِکْ دَأْیِ بِسِوَ اَبِهِ: اور برخُصْ محمندُ مِس مِتلا بو، دوسروں کی بات کو نشخ کوتیار نہیں، ہر

شخص کا خیال بیہ ہو کہ'' میں جو سمجھا ہوں وہ درست ہے، دوسرے سب غیط بین' اوراً سر دوسرا کوئی متوجہ نَر نا بھی چاہے تو سننے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا

ہو،جب بدچ رنالمتنیں بائی جا نمیں تواس صورت میں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں گھریاں میں میں میں میں اور میں اور میں ایک میں اس کے معامل کی فکر میں

لگ جاؤ : و ذع عُنْکَ اَهْسَ الْعَامَّة : اورعام الوگول میں جو گرابی پھیل رہی ہے، اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہور ہی ہیں ان کی فکر چھوڑ دو، یہ نبی تر یم سرور دو عالم سیسٹنڈ

کا ارشاد ہے۔ آپ ذرا موجے کہ بیر چار مار ہات جو سر کا دو عالم کی تا نے بیان فر ہائی میں ۔ کیا ایسانٹیس لگ رہا کہ آپ جارے ہی دور کا نقشہ کینٹی رمیں میں میں میاروں کی

چاروں با تنس اور جاروں کی جاروں علامات آج نہار ہے سامنے میں ۔ تو ایسے حالات میں حکم دی<sub>ا</sub> کہا<u>ئ</u>ے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔

ين م ديا ليات من اصلاح في عريب لك جا

اس حدیث کانتیج مطلب کیاہے؟

اس حدیث کی تشریح میں بعض حصرات نے بید موقف اختیار کیا ہے کہ جب بید صورت حال پیدا ہوجائے تو دعوت کا فریضر ختم ہوجا تا ہے، دعوت کا تھم نہیں رہتا، بس صرف اپنی اصلاح کا تھم رہ جاتا ہے، یہاں میں بید بات واضح کردوں کہ بید موقف درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا جو تھے مطلب میں نے اپنے بزرگوں ہے سنا اور سمجھا ہے وہ یہ ہے کہا ہے حالات میں دعوت کا کام اپنےنفس سے نثر وع کرو، اپنے نفس ہے نثر دع کر کے جب آ گے بڑھو گے تو گھر دہ دعوت مؤثر ہوگی کیوں کہ جب یہ کہاجار ہاہے کہانی فکر کروبیعنی اپنے ذ مہ جوفرائفن میں انکو بجالانے کی فکر کروتو فریضہ میں سے بات بھی داخل ہے کہ آ دمی پہلے اپنی اصلاح کرے،اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے،اپے قربی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے،اسکے بعد آ گے بوجے اوراس طرح آ گئے بڑھتا جیا، جائے ۔اس کا مقصد پنہیں ہے کہ تبلیغ ووعوت فتم ہوگئی، جہادختم ہو گیا ؟ نہیں! بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقط آ غاز بتادیا کہ چاہے دعوت ہو، یا تبلیغ ہو، یا جہاد ہو، کوئی بھی چیز ہواسکا آغاز اینے آپ سے کرو۔ اینے نفس کی طرف غور کرو کہ میرے، ذمّہ کیا فرائض تھے اور میں ان ہے کس درجیہ غافل ہوں؟ میرے اندر کیا عیوب ہیں میں کس طرح انکو دور کر دن \_ یبان ہے شروع کرو \_ بظاہرتو یوں لگتا ہے کهاس میں مایوی تھیلنے والی ہات ہے کہ بھئی! پھر دنیا جائے جہتم میں تم اپنی فکر کرو، بظاہرتو مابوی اورخودغرض کی می بات معلوم ہوتی ہے کیکن حقیقت بیہ ہے کہ اگر اسکو سیح سمجھا جائے ادراسے نقطہء آغاز قرار دیا جائے توبیہ پھراصلاح کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہترین دستورالعمل ہے کہ جب ہرانسان اپنے بارے میں غور کر یگا،اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر یگا تو اس کا حتیجہ بیہ ہوگا کہ مثلاً میں اگر جموٹ بول ہوں تو حصوث بولنا ترک کردوں، غیبت کرتا ہوں تو غیبت کرنا ترک کردوں، میں اگر فرائض سے غفلت برتنا ہوں تو فرائض بحالا نا شروع کردوں، میں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے غافل ہوں تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی یاد میں اینے آپ کومتنغرق کردوں، اور دین کے جتنے شعبے ہیں،عقا کد،عبادات ومعاملات،معاشرت،اخلا تیات۔ان یا نچوں شعبول الم المات ال

ے اندر جہاں جہاں میرے اندر کوتا ہی پائی جاتی ہے، اس کو میں درست گرنے کی کوشش کرنا شروع کردوں تو اس ہے ایک جماغ جلے گا، ایک نمونہ پیدا ہو ہوئیگا۔

الثدتعالي كي سنت

جب ایک نمونہ پیدا ہوجائے گا توالقد تعالی کی سنت یہ کہایک جے اغ سے دوسرا چراغ اور دوسرے سے تیسرا جراغ جاتا جلا جائے گا اور پھراس طرح معاشرے ک اصلات ہوتی چلی جائے گی ۔ تیکن جب میں خودتو اپنی ذاتی زندگی کے اندر فرائض سے غاُفل رہوں ،ابند تعالیٰ ک طرف میرار جوع نہ ہو، میں خود تو جھوٹ بول رہوں ، میں خود تو نبیبت کرتا رہوں ، میں خودتو ابند تبارک و تعالی کے احکام ہے بے فکر رہوں اور دوسروں کو تکلیف بہنچا تا رہوں ،معاملات میر ےخراب رہیں ،اخلاق میر ے ایجھے نہ مون، مع شرت ميري ورست شرمون: ألْمُمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وينه ك مين خلاف ورزي كرتار بول بين خودتو بيرب كچيرتار بول اوراوگو با بي اصلاح کاعلم لے کر کھڑا ہوجاؤں اورلوگوں ہے کہوں کہتم درست ہوجاؤ تواس سے نہ تو دعوت کالکیجی فائدہ حاصل موگا ، نتبلیغ کا فائدہ حاصل موگا ، حاصل یہ ہے کہ دل میں حت مال اورشہ ت طبی کے حذبات بھرے ہوئے ہیں تو ان جذبات کے ساتھ جب میں دعوت کا کا مذہبر کھڑا ہوتا ہول تو میر ہے د ماغ پر بدمور بہوجا تاہے کہ کس طرح میں عوام میں متبویت حاصل بروں؟ نمس طرح میری شبرت زیادہ ہو؟ نمس طرح اوّگ میرے تالع فرمان بنیں ؟ سی طرح میرے آگے منقاد موں؟ بدبیزیات پیدا ہوجات ہیں ،ان کے نتیجہ میں وم سرے ، اور کے درمیان من فست شرہ ٹ وجاتی ہے ، ن

اصلاتی خطبات کے احساب کی اسلامی خطبات کے احساب کی خطبات کے خطبات ک

کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کے نتیج میں ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں۔ آپس میں اختثار بڑھتا ہے لیکن اگر آ دی اپنی طرف متوجہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا

رہےتو پھرانندت کی اسکے کام میں برکت عطافر ماتے ہیں۔

#### حضرت ذ والنون مصريٌ كا واقعه

حضرت ذوالنون مصریٌ کا آپ سب حضرات نے نام سنا ہوگا، بڑے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے میں۔ ایکے واقعات میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت قحط پرا اہوا ہے ہارش نہیں ہور ہی۔لوگ پریشان ہیں۔تو فرمایا:'' بھٹی بیتو سب میرے گناہوں کی نحوست ہے،اپ کرتاہوں کہ میں اس بہتی ہے نکل جاتاہوں توش ید القد تھ لی کی رحمت اس بستی کے اوپر نازل ہو جائے''۔انکو پیرخیال نہیں آیا کہ اس بستی کے اندر جوفسا ق و فخار ہیں ان کی ہدا ٹمالیوں کی جیہے بیہور ہاہے۔خیال بیآیا کہ میرے اندرکوئی خرابی ہے جس کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالی کی رحمت تمہاری طرف متوجه نبیں ہور ہی، میں اس بستی کو حیوز کہ چلاجا تا ہوں ۔ تو جب انسان کواپنی فکریڑی بوتی ہے،اینے ابند کے ساتھ رشتہ استو رکرنے کی فکر میں وہ غلطاں اور پیچاں ہوتا ہے تو پھر دوسروں کی برائیوں کی طرف ذہن کم جاتا ہے اور اً سرجاتا بھی ہے تو رحم اور ترس کھانے کے انداز میں کدریہ بیچارے گمراہی میں مبتلا ہیں، لیعنی خاط رائے ہر جارہے تیں۔ دوسروں کے لیے دعا کی جائے

م از آم ا تا تا به دو که به ان کے حق بیال ما ترین که یوانندان کواس گرای

اماائی نظبات

ے نکال دیجئے۔میرےاستاد حفرت مولا نامفتی رشید احمدصاحب اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ، وہ ہمیں سبق میں بتایا کرتے تھے کہ یہ جوحدیث میں دعاہے کہ

جب کی کو بیمارد یکھوتو یوں کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلى كَثِير مِّمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا

وہ فرماتے تھے کہ جو جسمانی بیار ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں صراحت ہے کیکن جب میں کسی کودیکھیا ہوں کہ دہ کسی نا جائز کام میں مبتلا ہے اور مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاتے ہوئے ویکھنا ہوں کہ لوگ سینما کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔اب تو بات بہت آ گے بہنچ گئی۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں ك اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاهُمْ بِهِ. كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا کیا ،التد تعالی کاشکر ہے کہ مجھےاللہ تعالی نے اس سے عافیت عطافر ، ٹی ۔تو جو گناہ گار ہے یعنی گناہ میں مبتلا ہے اس کے اوپر بھی ترس کھاتے کہ ریہ بیجارہ جہٹم کے راہتے پر جا ر ہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے کسی طرح اس کو واپس لے آئے تو بیدل میں جذبات اس وقت پیداہوتے ہیں،اللہ تعالی کی طرف رجوع کے جذبات اس وقت پیداہوتے ہیں ۔ جب آ دمی کوفکر ہوا سکی کہ میری اصلاح ہواور مجھے الند تبارک وتعالیٰ اس بات ک توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے دوسرے جھائیوں کوبھی اور دوسرے انسانوں کوبھی جہتم کی آ گ ہے نکال سکوں تو جب پے گراسکواللہ تبارک وتعالیٰ عطا فرمادیتے ہیں تو اس ك نتيج ين اس كى بات كاندرتا فربهى بيدا موجاتى ب

#### حضرت شاه اساعيل شهيلة كاواقعه

د كيهيُّ! حضرت شاه اساعيل شهيدٌ ، الله تعالى الحكه درجات بلند فرماي\_\_ حضرت مولانا تفانوی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ اساعیل شہیدًا ہے بن گئے تھے کہان کے یہاں سیح بات پہنچانا ایبا ہو گیا تھا کہ جیسے انسان کے بشر کی تقاضے ہوتے ہیں کہ بھوک تکی ہے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا ۔ تو ایسی ایسی جگہوں پر جا کر دعوت دیتے تھے جہاں آج کے دوریش کوئی عام سا آ دمی بھی دعوت کی نیت سے نہیں جاتا۔ یہ كب بوا؟ جب ايخ نفس كو كچل حيك تتح \_نفساني خواهشات كو كيلا جايجا تعااورانهيس ر جوع الى الله كى كيفيت نصيب مو يحكى تحى اورا پيخ اخلاق وكر دار كوالله تعالى كے احكام ك سانح مين دُهال يك تفداس درج مين دُهال يك تفكراك مرتبدوه وعظ فرمارے تھے.... اورآ پاتو جانتے ہیں کہ چوں کہ حفرت کے وعظ میں شرک و بدعت کی تر دید بہت ہوتی تھی تو لوگ دشمن بھی بہت ہو گئے تھے ..... تو ایک فخص نے كفرْ ب بوكركها كـ "مولانا! بهم نے شاہ كـ آپ حرام زادے ميں العيافر بالله ،العيافر باللہ مجمع سے کھڑے ہوکرایک آ دمی کہدر ہاہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا ،العیاذ باللہ تو کہتا کہتو حرام زادہ ہے، تیرا باپ حرام زادہ ہے، مخت طیش اور غصہ کا اظہار کرتا اگروہ خود نہ کرتا تو اس کے حواری کرتے۔ اسکی تک بوٹی کر ڈالتے کہ تو ہمارے استاد کو، جارك يَتْخ كويكهما بحد حفرت شاوا ساعيل شهيدٌ في جواب مين فرمايا كه بها أي! آپ کو غلط اطلاع مینچی ،میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دتی میں موجود ہیں۔اس کی گالی کوا یک مسئلہ بنا کراس کا جواب دیا اس لیے کنفس مث چکا تھا کہ پرواہ آ الملاقي فطبت الملاقي فطبت

نہیں تھی کہ کوئی اچھا سمجھتا ہے یا براسمجھتا ہے، گالی دیتا ہے یا تعریف کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کومٹا چکے تھے تو نتیجہ بید کہ ایک ایک دعظ میں دودوسوآ دمی حضرت شاہ اساعیل شہیدٌ

کے ہاتھ پرتوبہ کرتے تھے۔ ان ان نال شخص کی اسٹر میں اور

پوراوعظا یک شخص کے سامنے دہرادیا

ایک دفعہ حضرت وعظ کر کے دبلی کی جامع مبجد کی سٹر ھیوں سے اتر رہے تھے، ایک دیباتی شخص دوڑتا ہوا آیا، انبی سے اپو چھر ہاہے کہ کیا مولوی اساعیل کا وعظ ختم ہو گیا ؟ کہا کہ ہاں بھئ ختم ہو گیا ۔ کہا کہ میں تو اتنی دور سے مولوی اساعیل کا وعظ سننے

کیا ؟ آبا کہ ہال ہی سے ہوئیں۔ ہا کہ بیں وہ رہے کووں ہی ہیں کا وطلا ہے۔ کے لیے آیا تھا نگر افسوس ہے کہ میں محروم رہ گیا مولانا فرماتے میں کہ پیچھ فکرنہ کرد میرا

ہی نام اساعمل ہے،میرے پاس میٹھ جا دُ اور جو پیچھ ٹیں وعظ میں کہا تھاوہ میں شہیں سنا ویتا ہوں ، دو گھنٹے کا وعفد تھا اس ایک شخص کے سامنے وہ سارا وعظ دہرادیا سی نے کہا

حضرت! "پ نے بھی کمال ئیا ایک آ دئی کی خاطر ساراوعظا د ہرا دیا؟ فرہایا کہ میں نے تو پہلے بھی وعظ صرف''ایک' (لیعنی اللہ کے بیے ) ہی کے لیے کیا تھا اور دوسری ہار بھی

- ج لاکيا ک ده ''دِرا''

یہ بات جب پیدا جو جاتی ہے کہ جو کام ہے و وا یک کے بیعے ہے۔امتہ کو راضی کرنے کے بیتے ہے اس میں شہت ، جو دیا مور کی ، ہو گوں میں مقبویت کا کوئی شائبہا نسو سے باری سمجھ میں تاریخ سے ساتھ کے ساتھ کے انسان مقبولیت کا کوئی شائبہا

نہیں، َوٹی اچھ سیجھے یا ہرا سیجھ میں قوائی ابتدے سے َ ررباہوں یقوجب میہ بات پیدا اُ موجاتی ہے بُنہ مند تانی اپنے فضل آ رسے اس کی ہت میں تاثیر بھی پیدافر مات ثیر اُ اور چھ آئے اسکا اُو بھی بھیدتا ہے۔ ایک نوشیو بھی پھیلتی ہے 'وراند نقان اس فوشیو ہے اُ

اصلائي فطبات یورے عالم کومعظر قر ماتے ہن علم کے ساتھ ساتھ دل کا در داور رجوع الی اللہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو میں نے اپنے والد ہاجد ّے سنا کہ حضرت بیٹنے عبدالقادر جیلا ٹی کےصاحبز ادے تتھے۔ان کوحفزت نے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ عالم ہو کرواپس آئے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی می کی ایک مجلس موا کرتی تھی۔ حضرت کے جومتوملین تھے، آتے تھے حضرت ان کو دعظ وقصیحت فرہایا کرتے تھے۔توجب بہصا جبز ادے آئے تو حضرت نے ان ہے کہا کہ بھئی! تم نیا نیا تازہ تازہ علم حاصل کر کے آئے ہوتو آج تم وعظ کہو، وہ بڑے تاز ہ دم، نیا نیاعلم حاصل کیا ہوا تھا ،تو شخ نے جب پیشکش کی تو انہوں نے خوثی سے قبول کر بی مجلس جمی ہوئی تھی مجلس میں وعظ کہا، لوگ ہنتے رہے، سنتے رے لیکن ٹس ہے من نہ ہوئے ، جیسے تیسے ایک عالم کی بات من لی ، اس کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے اور حضرت نے بیٹھ کرایک جملہ فرمایا کہ بھٹی ہماراارادہ آج روز ہ رکھنے کا تھا ، رات کو ہم نے دود ھ رکھا تھ کہ بحری میں وہ دودھ ٹی لیس گے اور روز ہ رکھ لیس گے نگر نقتہ برغالب آئی۔ بلی آئر دود ھ نی ٹنی اور ہم روز ہ نہ رکھ سکے \_ بس ا تناجملہ کہاتھ کہ بورامجمع زاروقطارروئے گا ،اتن می بات پرجمحتے پر گر بہ طاری ہو گیااور بجھومنے لگے۔تو بعد میں حضرت شیخ نے اپنے صاحبزا دے سے فرمایا کہ دیکھوا تم گھنٹہ کھر وعظ کہتے رہے اس میں تو کیچھ بوانہیں اور میں نے یہ ایک جملہ کہدویا تھا اس

ے لوگوں کے دلول پر اید اگر : وگئی تم تو سیکھآئے لیکن اب ای طرح بیدل کا ورد اور ول کا رجوع الی اللہ بیدا کرنے کی کوشش کرو، کھے تب را ایک کلمہ بھی جاہے وہ تصبیح و بلیغ

بھی نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہواس کے اندر بظاہر مضمون بھی کوئی خاص نہ ہو، وہ بھی لوگوں کے د دلول پراٹر انداز ہوجائے گا اصلاح ذات كواصلاح خلق كاذريعه بنالو بهر حال، اس آیت میں 'غیلیٰ گئے اُنفُسَکُم'' کا جو پیغام ہے وہ درحقیقت اصلاح ذات کے لیے تو ہے ہی الیکن اصلاح ذات کواصلاح خلق کا ذریعہ بنانے کا بہترین اورانتہائی بنیا دی نسخہ ہے جواللہ تارک وتعالی نے تجویز فرمایا،اس کاطریقہ بیہ ے کدا بنی صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیس اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم ہے غلطیاں ہورہی ہیں؟ ہمارے اندرعیوب کہاں کہاں ہیں؟ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں؟ ان کی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا کمیں تو کچر و کیھئے کہ اس ایک وجود ہے کیسی خوشبو کھوٹی ہےاور کس طرح الله بتارک وتعالی اس کواصلاح خلق کا ذریعه بناتے ہیں۔ یہاللہ جل جلالہ کی فی الحال اینے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دو البنة فی الحال جب آ پے تعلیم حاصل کررہے ہیں تو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کردیں اور منبح ہے شام تک ہروفت دل وو ماغ پرای علم کو پختہ کرنے اوراس کے اخلاق ،اعمال ،معاشرت ان سب چیز وں کواپنی زندگی میں اپنانے کی فکر پیدا کریں۔ ا یک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم علم تو حاصل کررہے ہیں ۔نورالا بینیاح سے کیکر مدامیہ

كسب كتابين يزه ليس اوراس ميں يزه ليا كه نماز كي منتس بير جيں، آ داب مير ہيں،

(اصلاق نظبات) واجبات بيه بين كيكن جب خودنما زيڙھنے كاوقت آيا تو نەسقت كالحاظ ، ندادب كالحاظ ، بس جلدی جلدی کسی طرح وقت گزاری کر کے اس کونمٹا دیا ،نماز کا بیرحال ہے اور اسباق میں حاضری ،استاد کا ادب،استاد ہے استفادے کا جذبہ یہ کیجھنیں ،بس وقت گز رر با ہے حاضری دے دی بات ختم ہوگئی ،حالانکہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے بیعلم اس لیے دیا تا کہاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیضتے ذکر کتنا کرتے ہیں؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلّم پرورود کتنا جیجتے ہیں؟ ہم سب اس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہانی ذات ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ ، رہائش گاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ساتھ بیٹے ہیں، ہم ہے کی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ بنظمی کے ذریعے دنیا کے س منے ایک بھونڈ کی مثال پیش کرنا ، کہ دین والے ایسے بدنظم ہوتے ہیں۔ایسے بے ڈ ھنگے ہوئے ہیں۔ بیساری کی ساری با تیں ہمارے اندریائی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ایک بہترین نموند دنیا کے سامنے پیش کرنے کی أسوة رسول اكرم ﷺ كى روشنى ميں اپناجائزه ليتے رہيں میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ نے اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ے کتاب لکھی ہے۔ فر مایا کرتے تھے کہ میں نے بدآب لوگوں کے لیے ڈائزی بنادی ہے کہ اس کود کھتے جاؤ اورا پنا جائزہ لیتے جاؤ جہاں جہاں کی ہےاس کودور کرتے جاؤ، تو انشاء الله ، الله تعالی هاری اصلاح کریں گے، تمہارے ذریعے ہے دوسروں کی بھی

اصلاح ہوگی۔القد تعالیٰ ہم سب کوا بنی رحمت ہے اس کی طرف متوجہ فریادے،اوراللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض کو بجالانے کی اپنے فضل و کرم ہے تو فیق عطا فرما دے تو انشاء الله، الله تعالى كى رحمت ہے اميدے كه بددورات تے جن اور جاتے مين ' تبلك الأيَّامُ نُىدُولُهَا بَيْنَ النَّاسِ " بدِ دِ بَحِيَّمُ ابيان تِصِيلِي بُونَي بين، بدَمُليان تِصِيلِي مونَى بين، بيه ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں لیکن التد تعالی کی سنت پیے کہ: ظلمتوں کا جو بول بالا ہے كوئى سورج نكلنے والا ہے بەڭلىتىي مېمىن خود يىغام دىتى بېن كەجب رات آتى ھے تووە بميشەقائم نېيىن ر کرتی بلکہا سکے بعد صبح صادق بھی طلوع ہوتی ہےاس کے بعد سورج بھی نکلتا ہےاس

کے بعدروثنی بھی پھیلتی ہے، ماللہ تعالی کی سنت ہے۔اب جماری سعادت بیرے کہ

اس صبح کا اُحالالا نے میں ہمارا بھی کوئی حصہ پڑجائے اوروہ حصہ اُسی طرح پڑے گا کہ بم بہلے اپنے آپ ہے شروع کرس اور پھرآ گے برھیں:

> ہمیں خوشی ہے کہ ہم میں چراغ آخرشب ہمارے بعد اندھیرا نہیں اُحالا ہے

اللّٰہ تبارک وتعالٰی اپنی رحت ہے ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

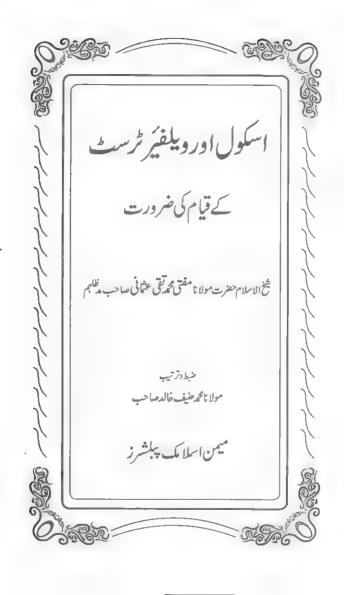

(اصلاتی تعلیات) (۲۰۰ بالا)

مقام خطاب : توحيد الاسلام لرسك

بلیک بران، یو کے،

وقت خطاب : ۲۹/جون ۲۰۱۲

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الزهِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ الرهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّيْنَ كَمَا بَرْ كُتَ عَلَى الرَّهِ هِيْمَ وَعَلَى اللِّهِ المِيْمَ إنَّكَ تَحِيْدٌ فَعِيْدً بسم الثدالرحن الرحيم

غيرمسلم مما لك ميس

# اسکول اور ویلفیئرٹرسٹ کے قیام کی ضرورت

۲۹ رر جب ۱۳۳۳ (۲۲ جون ۲۱۳) و این برن بر یو کے ش توحید الاسلام ریلیف ثرن کے ش توحید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب ش حضرت مولانا محترمه دامت برکاتیم کا بصیرت افروز خطاب ہوا تھا۔ افادہ عام کے لیے وہ خطاب محترمه اسم محترصات خیرصات نے مبدلا کی محترصات نام محترصات کی استاذ جامعددار العلام کراچی کی نظر تانی کے بعد ہدیتہ قارئین کیا جارر ہا ہے (بشکر بیا البلاغ، فی کی الحجہ ساسلاھ)

حضرات علمائ كرام اورمعزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله بركاته

چند جذبات كااظهار

میمیرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ المحمد للد آج آپ حضرات سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اس مبارک تقریب میں جو تو حید الاسلام ریلیف شرسٹ کے افتتاح کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھے شرکت کی سعادت عطافر مائی۔ اس موقع پراپنے دوتین جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اصدائی فطبات

ببلاجذبه

فر ہائے اور جس محت کے ساتھ انہوں نے اس نا کارہ کا تذکرہ فر ماما تو اس سے مجھے ایب لکنے لگا کہ رہ تو حیدالاسلام ریلیفٹرسٹ کی افتتاحی تقریب نہیں ہے بلکہ مجھونا کارہ کی تعارفی تقریب ہے میں اسکے بارے میں صرف اتنی ہی بات عرض کرسکتا ہوں کہ محبت کی آ کھ کو ہر بات اچھی نظر آتی ہے۔التد تبارک وتعالیٰ اس محبت کی آ کھے کے حسن ظن کومیرے حق میں بچا کردے، ورنہ حقیقت توبیہ ہے کیمن آنم کیمن دانم، اللہ تبارک وتعالی ان بزرگوں کے خیالات اوران کی خواہشات اور تمنّا وُل کا مجھے پورا کرنے والا بنادے۔ آمین۔اور بیاس کی ذات ہے پچھ بعید نہیں۔ دوسرا جذبه دوسرا جذبہ جس کا میں اس وقت ذکر کرنا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمد للّٰہ اس وقت بہت ی خوشیاں جمع ہیں اور متعدد وجوہ ہے آج کے اس اجتماع میں مسزیت ہو ر ہی ہے۔ایک تو اس وجہ ہے کہ تو حبیرالاسلام اسکول کے بارے میں جوتفصیلات بیان

ا بک تو یہ کہ محبت کرنے والوں نے مجھونا کارہ کے بارے میں جوتا کڑ ات بیان

کچی بات سے ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑا سر ما پی فخر ہے۔اللہ تبارک وتعالی اس میں سزید ظاہری وباطنی ترقی عطافر مائے۔آمین

فر مائی گئیں اور آج صبح مجھ ہے مولا ناعبدالحمید صاحب نے اس کی جو تفصیل بیان کی ،

(اصلاتی نظبات

مسلمانوں کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے

واقعه بيہ بے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے نضل وکرم ہے مسلمان دنیا کے ہر گوشے

میں پھیلے ہوئے ہیں اور القد تبارک و تعالیٰ نے جھے تقریباً ان تمام علاقوں میں جانے

کی تو فیق عطا فرمائی جہاں جہاں مسممان آباد ہیں، چھے کے چھر بر اعظموں ہیں اللہ

تبارک وتعالی نے مجھے حاضری کا موقع عطافر مایا اور سلمانوں کے حالات دیکھنے کی

بھی تو فیق دی مسلمان غیر سلم مما لک میں بھی آباد ہیں ادرا کٹر و بیشتر جہاں جہاں برجمیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا خطاب یا تقریر یا بیان کسی معجد میں ہوتا ہے یا کسی مدرسہ

میں ہوتا ہے اور دہاں الحمد للہ اچھی صورتیں نظر آئی ہیں جن کے چیروں سے نور

جھلک رہا ہوتا ہے، اللہ تنارک وتعالیٰ کے فضل وکرم سے وہ دین پر کاربند ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کرخوشی ہوتی ہے۔

ابك بهت برواالميه

یک میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑاالیہ ہے جواکثر غیرمسلم مما لک میں

ہمارے سامنے آتا ہےاوراس کی وجہ ہے دل دکھتا ہے بلکداگر پیکہاجائے تو بعید نہیں کہ

دل روتا ہے وہ ہیر کہ سجدوں میں صف اوّل کے پابندلوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھو یا ان کی اولا د کے حالات کا جائزہ لوتو دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔اولا د

بالکل دوسری طرف جارہی ہے، بے دینی کے ماحول میں پرورش پارہی ہے اور مال باپ اس حد تک مطمئن میں کدانہوں نے اپنی نمازیں بھی پڑھ کی میں ،روزے رکھ لیے

ہیں اور انہوں نے اپنی تلاوت اور روز اند کے معمولات بورنے کر لیے ہیں کیکن اولا و

کی فکررفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ اینی زندگی کاایک عبرت ناک واقعه میں آپ کواین زندگی کا ایک ایساعبرت ناک واقعہ عرض کرتا ہوں ، ۸۷۹ء میرا ب سے پہلے جب امریکہ جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہاں عریوں کی ایک اسلامی تنظیم تھی، جس نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے وہ دعوت اس لیے قبول کر لیتھی کہ مسلمانوں کی دعوت ہے۔جب وہاں حاضر ہوئ تو وہاں سب سے پہلے کھانا تھا،اس کے بعد تقریر کا پروگرام تھا، جب کھانے پر پہنچا تو ایسامعلوم ہوا جیسے ہم غیرمسلموں کی کسی دعوت میں شریک ہوگئے ہیں۔مردوعورت کا اختلاط ،عریاں لیاس اور کھانے میں حلال وحرام کی کوئی تمیز نبیں تھی ،ادرانہوں نے اعلان کیا کہ سی کوحلال کھانا ہوتو وہ مجھلی پراکتھاء کرے اور پھر اس سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو ایک کروسر میں سوار کر کہ تفریح کا یروگرام بنایا تھا۔ میں اور میرے ماتھی کی گوشے میں جائے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ اپورا کر دسر رقص وموسیقی کے پروگراموں ہے بھرا ہوا ہے۔آنکھوں کو بیاتے ہوئے ایک گوشے میں این آپ کو چھیائے ہوئے کی طرح ہم نے مصیب کوٹالا۔ سلامی تنظیم کے سربراہ کاعذر بعد میں ان کے منتظم ہے میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اسلامی تنظیم کے سر براہ ہیں اورمسلمانوں کا اجتماع کررہے ہیں، آپ میں اورغیرمسلموں میں کیافرق ہے؟ تو اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ ریم بچھنے کہ بیدوہ قوم ہے جس کو اسلام ہے کوئی سروکارنہیں، ہم صرف اتنا جا ہے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعہ کم از کم ماحول پہاں کا ہے تو ہم اس کو تقیمت بھتے ہیں کدوہ اپنے آپ کو مسمان کہیں۔
سب سے بڑا مسئلہ اولا دکو سنجھا لئے کا ہے
المحمد الغد اب صورت حال بدل رہی ہے۔ اب وہ بات بیس رہی ، کین اس کے
باوجود اب ہمی بیشتر غیر سلم ملکوں میں معاشر سے کا سب سے بردا مسئلہ اولا دکہ سنجالئے
کا ہے اولا دکسی اور طرف جا رہی ہے، ماں باپ کی اور طرف جا رہے ہیں، بیر سب
سے بردا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل اس کے سوانہیں ہے کہ مسلم اولا دکو جب
ادوار سے خود قائم کریں۔ ساری خرانی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ مسلم اولا دکو جب
تعلیم دلانے کا وقت آتا ہے تو ماں باپ اس پر تقریباً مجبور ہوتے ہیں کہ ایسے تعلیم
اداروں میں ان کو تصبی جہاں کا ماحول، جہاں کی تعلیم ، جہاں کی تربیت، ہر چیز کا رنگ
بیچ قبول کرتے ہیں اور اس کے نتیج میں وہ اپنے ماں باپ کوقصہ بارینہ بچھتے ہیں۔

ہم ایسی سب کتابیں قابلِ ضبطی سیھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سیھتے ہیں والدصاحب کی وفیسختیں

اكبرم حوم نے كہاتھا كه:

اس کاوا حد طل بیرتھا کەمسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔میرے والد

ماجد حضرت مولا نامفتی محمرشفیع صاحتُ جب جنولی افریقه تشریف لے گئے تتھے تو آب

نے اپنے ہر بیان میں دو تصحفوں برز وردیا تھا۔

سلمان این تعکیمی ادارے قائم کریں

ایک نصیحت سد کرتم اسے تعلیمی ادارےخود قائم کرواور تعلیمی ادارے ہے مراد مدرسہ ہی نہیں ، بلکہ لیمی اداروں سے مرادیہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا بندوبست

کیا جائے ۔آپ مدرے کتے بھی قائم کرلیں لیکن معاشرے کا جتنا فیصد حصہ مدرسول

میں آئے گا، یقیناً وہ اس تناسب ہے کم ہوگا جوعصر ک تعلیمی اداروں میں آ ریا ہے،لہذا مدارس کے قیام کے ساتھ عصری تعلیم کے ادار ہے مسلمانوں کو قائم کرنے کی حضرت

والد ماجدتا كيدفرها يا كرتے بتھے انمد لقداب جنوبی افریقہ کے اندرایسے بہت ہے

ادارے قائم ہوچکے ہیں۔

اینی مادری زبان اوراُ ردوزبان کی حفاظت کریں

دوسری نصیحت میدکی که جولوگ ہندوستان ، پاکستان ، بنگله دیش بر صغیر کے کسی بھی علاقے سے یہاں منتقل ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے اپنی مادری زبان کو نہ چھوڑیں اورا ہے بچوں کو مادری زبان اُردو ہو، یا گجراتی ہو، یا فارس یا جوبھی ان کی مادری زبان

ہو،اس ہےاہیے بچوں کووابسۃ رکھیں اپنے گھروں کےاندراُردوبو لنے کااہتمام کریں تا کہ وہ اُردو ہے وابستۃ رہیں اور القد تیارک وتعالی کا بیفٹل وکرم ہے کہاُردو زبان

عر لی زبان کے بعد اسلامی علوم کے بارے میں سب سے زیادہ وولت مندزبان ہے یباں تک کہوہ فاری زبان ہے بھی آ گے بڑھ گئی ہے،اب اً کرار دوز بان کے ساتھ نئ



ویلفیئر کے کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور سے بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور مفیداقد ام ہے،اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائے۔آ مین۔ہم لوگ جب پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں تو کسی حد تک محدود ہو کررہ جاتے ہیں اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں ان سے غافل ہو کر آئہیں ہے دینوں کے ہاتھوں میں جھوڑ دیتے ہیں،ان میں ایک بہت بڑا شعبہ ویلفیئر کا شعبہ ہاں میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔اس میں معاشرے کی ضروریا ہے کہ تکمیل بھی داخل ہے، میرسارے کام دین کے کام ہیں۔وودین جس کے بارے میں کہاجا تا ہے :

الاسلام بضعة و سبعون شعبة اعلاها كلمة لا اله الا الله و ادنساها اماطة الاذي عن الطويق تواماطة الاذي عن الطويق.

نی کریم مروردوعالم نے نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا اور سی بخاری شریف میں معروف صدیت بے کدایک شخص نے راستے سے کا ٹنا ہٹا دیا تو ''فشد کو اللہ فعفو لله ''التد تعالیٰ نے اس کل کی قدر دانی فر مائی اور اس کی مففر ت فرمادی ، نی کریم ہے گاکا ارشاد ہے ''خیو النامس من ینفع النامس '' بہتر بن انسان وہ ہے جود وسرے انسانوں کو قائدہ پہنچا ہے ، یہاں ''مین ینفع النامس فر مایا ہیکہ من ینفع النامس فر مایا ہیک میں انسان ہو، جو شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نی کریم ہے نے فر ایا سے تی کریم ہے نے فر ایا سی قرار دیا ہے 'نسط فو الفنیت کم ''فرمایا کدا ہے گھر کے ماحول کوصاف متحرار کھواورای میں بعض روا تھوں میں اگلا جملہ فرمایا ''ولا تشبہ و ابالیہو د''کر سخترار کھواورای میں بعض روا تھوں میں اگلا جملہ فرمایا ''ولا تشبہ و ابالیہو د''کر

امائ نظرت کا در الله ک

یبود یول کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرولیخی اس وقت میبودی لوگ گندے رہا کرتے تھے ان کے مکانات گندے ہوا کرتے تھے فرمایا کہ ان جیسے نہ بنو بلکداپ، مکانات کو، اپنے ماحول کوصاف ستھرار کھو، ایسا لگتاہے کہ ہم لوگوں نے ان سب باتوں کو دین سے خارج کردیا، تو ویلفیئر کا کام فلاح و بہبود کا کام ہے انسانی فلاح کا کام ہے، یہ بڑی

عظیم خدمت ہے، عظیم عبادت ہے۔

مولا ناجاميٌّ كافرمان

مولا نا عبدالرحمن ج می جن کی شرح جامی ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فر ماتے

ير :

ز تحبیح و جاده و دلق نیست طریقت مجز خدمتِ ظلق نیست

كه طريقت ليعني نصوف وسوك صرف تنبيح يزه لين اورمصلي بجها دينے سے اور

پھٹا پرانالباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ طریقت بجز خدمتِ خلق نبیت اطریقت تو

مخلوق کی ضدمت کا نام ہے۔

میرےشنخ حضرت عارفی "کی ایک عجیب بات

میرے شخ حضرت عار فی قدس انڈ سرہ ایک عجیب بات فر مایا کرتے تھے، جو

ہم سب کو یا در کھنی جا ہے۔ امند تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے تھے کہ و نیامیں جینے منصب اور عبدے ہیں لوگ ان کے پیچھے بھا گتے ہیں،مثلاً میں صدر بن

جاؤں، وزیراعظم بن جاؤں، کسی جماعت کا صدر بن جاؤں ، رہنما بن جاؤں، <sup>لیک</sup>ن

ان تمام مناصب كاحال يدب كداة ل توان كوحاصل كرنااي افتياريس نهيس كدجب چاہوں صدر بن جاؤں، جب حیا ہوں وزیر اعظم بن جاؤں اپنے اختیار سے باہر ہے۔ کتنی بی خواہش کرتے رہو ، الیکش لڑتے رہو، معلوم ہوا کد سال بجر کی کوشش کرنے کے بعدائیکش ہارگئے تو ندصدر بن پائے ، ندوز پر اعظم بن پائے اپنے اختیار میں نہیں۔اً رفرض کر وال بھی جائے تو اس کا رہنا اختیار میں نہیں، پیتنہیں کب پنیج ے کری تھیک جائے ، ہم تو پاکتان میں روز بیمناظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آج ملک کا وزیر اعظم ہے کل جیل میں ہے۔ حضرت تفانوی کوامیر بننے کی پیشکش اور آیکا جواب حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوئ کوکسی نے ایک مرتبہ بیہ پیشکش کی تھی کہ آپ ہ رے امیر بن جا نمیں اورامیر بن کر ہندوستان مین اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کام کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھتی میں ایسا امیر نہیں بن سکتا کہ آج ''امیر المئومنين :وں اورکل اسپر الکافرين ہوں ،تو بيەمنصب اپنے اختيار مين نہيں ،اس کو با تی ر کھنا اپنے اختیار میں نہیں ، پیٹنبیں کب کری کھسک جائے اور جب تک وہ منصب ہے تواس وقت تک کیا ہوگا؟ اس وقت تک میہوگا کہ بہت ہے صد کرنے والے صد کریں گے کہ ریا پہنچ گیا، میں رہ گیا، اور بہت ہے کری سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ہرمنصب میں میرسب خطرات ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تم کوایک ایسا منصب بتا تا ہوں، کہ اس کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے جب جا ہو، حاصل کرلواور ر کھنا بھی اپنے اختیار میں ہے، کوئی تم سے چھنے گانہیں اور تیسرا یہ کداس کے اور پر کوئی

املائ نظمات (بدر ۲۰

صدبھی نہیں کرےگا۔ خادم بن جاؤ

وہ عبد سے کہ خادم بن جاؤ۔ خادم بنو، سے جھوکہ تم خادم بناکر پیدا کئے گئے ہو،

اپنے والدین کی خدمت، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت، اپنے بیوی بچوں کی خدمت،

اپنے استادوں کی خدمت، اپنے شاگردوں کی خدمت، اپنے بلنے جلنے والوں کی خدمت، اپنے ملکے والوں کی خدمت، اپنے ملکے والوں کی خدمت، اپنے ملک والوں کی خدمت، اپنے ملک والوں کی خدمت، اپنے ملک والوں کی خدمت، اپنے اختیار عبد ایسا ہے کہ اسے خود اختیار کرلو اور بھی کوئی چھنے گانہیں کیونکہ خدمت اپنے اختیار میں ہارہ وہ بھی کوئی جھنے گانہیں کیونکہ خدمت اپنے اختیار میں ہارہ وہ بھی اس ہادر شہول کی حدر کرے گا، تو ہمارے حصرات اکا برجن کے ہم نام لیوا ہیں انہوں میں مام کرکے دکھایا۔

### حضرت مولا نامظفرهسين كاندهلوي كاواقعه

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندهلوی آمارے حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریا صاحب کی دادی کے نانا ہوتے تھے، بڑے زبردست عالم، بڑے زبردست محدث، حضرت شاہ محمد لیتھوب زبردست محدث، حضرت شاہ محمد لیتھوب صاحب ہے اجازت حاصل تھی، بڑے اور نجے درجے کے عالم تھے، اور کاندهلہ شل ان کے علم تقوی، عمیادت اور زہد کی شہرت تھی، پیدل سفر کرتے تھے، وہ الی میں پڑھے، دہ لی میں اس طرح تعلیم حاصل کی کہ جب وہ لی میں رہے صرف روثی کھاتے تھے، سال خرج تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالتے سال نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالتے سے۔ آموں کی بھے قبل بدوصلاح

ہوتی ہے لہذااگر چفق کی ہے کہ جب تک متعین طور پرمعلوم نہ ہوتو عام لوگوں کے لیے فتو کی کی رو ہے تو جائز ہے لیکن تقو کی ہے ہے کہ وہ سالن نہ کھایا جائے ، جس میں آ مچور ملا ہوا ہو،اوراس آ مچور کی ت<sup>ھے قب</sup>ل بدوصلاح ہوئی ہےتو دہلی میں قیام کے دوران مجھی سالن نہیں کھایا صرف روٹی پراکٹفا کرتے تھے، ایک مرتبہ کا ندھلہ پیدل آ رہے تھے ، دیکھا کہ ایک بوڑھاسا آ دمی پچھاپناسامان لا دکر لیجار ہاہے ، اور ایسا لگ رہاتھا کہاس کوسامان اٹھانے سے دفت ہورہی ہے، تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحبٌ نے سلام کیا اور کہا آپ کوسامان اُٹھانے میں دفت ہور ہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سامان اُٹھالوں، انہوں نے کہاسجان اللہ، وہ سارا بوجھ حفزت نے ایئے كنده يرأ ثماليااور پيدل جلتے رب، رات ميں حضرت نے يوجها كه بھي آب کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کد کا ندھلہ جار ہا جوں۔ یو چھا کیوں جارہے ہو؟ کہا کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے ان کی زیارت کے لیے جارہا ہوں، سا ہے بڑے بزرگ ہیں آپ جانوانبیں؟ مولانا نے کہا میں جانتا ہوں اس نے کہا سا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں، حضرت نے کہا ہاں نماز تو پڑھ لیت ہیں، چلتے گئے یہاں تک کہ جب کا ندھلہ میں داخل ہوئے اور حضرت کولوگوں نے دیکھا، وہ لوگ حفزت کو پہچانتے تھے، وہ جلدی ہے آ گے آئے کہ حفزت نے بوجھ أشمایا ہوا ہے، وہ سامان ان سے لےلیا، اب وہ خص شرمندہ ہوااور ہاتھ جوڑنے لگا کہ خدا کے لیے مجھےمعاف کروہ،حفرت نے فر مایاس میں معافی کی کیابات ہے؟ آپ کو اُٹھانے میں تکلیف ہورہی تھی میں نے اُٹھالیا،اس میں معافی کی کیا بات ہے آ کچی املائی فطبات (حمد ۲۰

خدمت کرنے کاموقع ل گیا، ببرحال؛ تمارے بزرگ کی چیزے غافل نہیں تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک واقعہ

میرے والیہ ماجد قدس التدمرہ ،القد تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے ،حضرت تھانویؓ کی خدمت میں تھانہ بھون جایا کرتے تھے ایک مرتبدریل ہے اُترے ، تھانہ بھون ، چھوٹا ساائٹیٹن تھا ، رات کا وقت تھا ، تو دیکھا کہ ایک فیملی کے لوگ بھی اُترے ہیں وہ بھی حضرت کے بیباں جانے والے تھے اوران کے پاس کا فی سامان تھا تو وہ رکاررے بھے قلی قلی ہی بعنی کسی قلی کو آ واز دے رہے تھے جوسا مان اُٹھائے ،ا تفاق سے رات کا وقت تھ وہاں کو کی قلی موجو دنییں تھا ،حضرت والدصاحب نے دیکھا کہ بریشان ہورہے ہیں تو آپ نے اپنا ممامة قلیول کی طرح سر پر باندھا اوران کے پاس آ کرکہا فرمائي كياسامان بي بيسامان بأشاؤ -كتن يليلو كي فرمايا جوآب كى مرضى بو ويدينا، بيه كهدكروه سارا سامان سريراً ثفا كرخانقا ، تقدنه بھون تك پہنچويا۔ پہونچا كر وہاں سے غائب ہو گئے۔ا گلے دن وہ صاحب جوٹیلی کولیکرآئے تھے،حضرت تھ نوک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکر کہا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہوگئی، حضرت نے کہا کیا کرامت؟انہوں نے سارا واقعہ سایا کہ اس طرح میں رات کے وفت آیا، ایباسامان تھا پریزنہیں اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجے دیاوہ میراسامان پہنچا کر چلا گیا اور میے دینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہوگیا۔حضرت والدصاحب سب کچھ کن رہے تھاں آ دی کو پیٹنیں تھا کہ کس نے بیکام کیا تھااور حضرت تھانو کی کوبھی پیٹنییں تھا۔ بيروا قعدهارے والد ما جدنے جمعیں شرم دلانے کے لیے سنایا تھا۔

تو خدمتِ خلق اورخادم کامنصب ایسا ہے کہ حفرت فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کا ہے۔ کوئی اس کو چھینے گانہیں ، کوئی اس پرنظر نہیں لگائے گا، کوئی تم سے حسد نہیں کر ریگا، بس

خادم بن جاؤ، سارے بھیڑے مخدوم بنے میں ہیں، خادم بن گئے تو کوئی جھگز انہیں۔ ق

ز کنی و سجاده و دلق نیست

طريقت بجز خدمتِ خلق نيت

یہ پہلوالیا ہے کہ ہم نے چونکہ اسے چھوڑا ہوا ہے،اس لیے اسے غیروں نے اختیار کرلیا،عیسائی مشینریوں کو دیکھو کہ وہ اس خدمت خلق کے ذریعے اپنے باطل کو پھیلاتی ہیں اور ہم اس کے ذریعہ اپنے حق کو پھیلا شکتے ہیں،اس واسطے بیرو پیفیئر کا جو

. کام شروع ہور ہاہے بیہ بڑا ہی انٹ ءالتد مبارک کام ہے۔

## خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی چاہئے؟

اس کام میں نیت بید کھے کہ ہم خلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں اور خلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں اور خلوق کی خدمت اللہ لا نوید منکم جزآءً کی رضا کی خطریکام کررہے ہیں 'انما نطعمکم لوجه الله لا نوید منکم جزآءً و لا شکوداً" یعن ''ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالٰی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلارہے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکرین'۔ (مورة ان نمان نان نبت کے ساتھ ہے کام ہوگا تو انشاء اللہ ،اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ظاہر فرائیں گے۔

اصلاحی خطبہ ت

ابک گذارش

البتة صرف اتنی گزارش ہے اور المحمد لندوہ پہلے ہی سے مدّ نظر ہے کہ اس فتم کے جنے بھی کام ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، جہال آ دکی پٹروی سے اُمتر نے لگتا ہے، جس سے شخط کا راستہ یہ ہے کہ اس فتم کے جنے بھی کام ہوں نعلاء کرام کی سر پرتی اور ان کی رہنمائی میں ہول تا کہ کسی جگہ کی موقع پر ناط راستے پر نہ پڑ جا تمیں بعض اوقات ایک غیر محسوں تبدیلی ہوتی ہے کہ کہ کی جا کہ کسی موقع ہے کہ اللہ ماجد فرمایا کرتے ہے کہ دیکھو جہاں ٹرین کی پڑوی راستہ بدلتی ہے تو اس جگہ دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ ہزاروں میں کا جو جا تا ہے تو فاصلہ ہزاروں میں کہ اووات کی سر پرتی ہیں ہو۔ ہے کہ جو بھی ہو وہ شریعت کے دائرہ میں ہواور علائے کرام کی مشاورت، ان کی رہنمائی اور ان کی سر پرتی ہیں ہو۔

اللّہ تبارک وتعالی اپنے نفنل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس کام میں برکت عطافر مائے ، تر تی عطافر مائے ،اس کام کے کرنے والوں میں صدق واخلاص پیدافر مائے اور اس کا فائدہ اُمّت کو پہنچائے ۔ آمین ثم آمین

و آخر دعوانا ان الحمدلة ربّ العلمين

تمام اعمال اوراقوال كاوزن ہوگا شخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محمرتقى عثماني صاحب مظلهم میمن اسلامک پی<sup>ا</sup>

اصلاقی نطبات ۸۲ میلانی نطبات است.

مقام خطاب : درس گاه دورهٔ حدیث (جامعددارالعلوم کرا کی)

وقت خطاب : • ارجون، بروزاتوار

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّ عَلَى اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَلَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُواللِّهُ اللْمُعْمِيْ اللْمُوالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِيْمُ اللْمُواللْمُ الْمُواللِمُ اللْمُ

#### بسم التدالرحمٰن الرحيم

# تمام اعمال اوراقوال كاوزن موگا

#### امام بخارى رحمة التدعليه كاايك اجم بيغام

الحممة لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محممة وخاتم البيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد!

## تمهيدى كلمات

میں بھی بخاری کے آخری باب کا درس ہور ہا ہے اور اس میں المحمد للہ جامعہ دار العلوم کرا چی کے چارسو سے زائد طلب، دورہ حدیث کی تعلیم کی پیکیل کررہے ہیں اور اس کے ساتھ المحمد للہ مدرسۃ البنات میں تقریباً چیتیں طالبات بھی دورہ حدیث کی پیکیل میں شریک ہیں چنانچہ آج کا بید درس بنین اور بنات دونوں کا مشترک درس ہے اس لئے مدرسۃ البنات میں ہماری جو ہونہار طالبات دورہ حدیث کی پیکیل کر رہی ہیں ان (انسان نفرت ( مرا)

ہے بھی درخواست ہے کہوہ اپنی کتا ہیں کھول کرسامنے رکھیں اوراس درس میں وہ بھی شرک بھول

## كتاب التوحيد سيح بخارى كے آخر ميں كيوں ہے؟

مینچی بخاری کا آخری باب ہے جوامام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی عادت کے

موافق قرآن کریم کی اس آیت کے عنوان سے مقرر فر مایا ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( مر د)

اور بیٹیج بخاری کا بھی آخری باب ہے اور بخاری شریف کی آخری کتاب، کتاب التوحید بھی اس باب برختم ہورہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ القدعلیہ نے اپنی كتاب كوكتاب التوحيد برفتم فرمايا، توحيدا يمانيات كاسب سے اہم عقيدہ ہے اس لئے بظا بركتاب التوحيد، كتاب الايمان كاجز بهونا جيائي ، كيونك امام بخارى رحمة الله عليه نے بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان قائم فرمائی ہے اور اس میں ایمانیات کو میان فرمایا ہے، بظاہراس کتاب کو کتاب الایمان کا جزء ہونا جا ہے تھالیکن امام بخار کی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب ترتیب رکھی ہے کہ کتاب الایمان کو بالکل شروع میں لے كرآئے ہیں اور کتاب التوحید کوسب ہے آخر میں ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے اور بدوجہ شارحین کی طرف سے بیان بھی کی گئی ہے کہ بیا شارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک مؤمن کی ایمانی زندگی کا آغاز بھی کلمہ تو حید ہے ہوتا ہے یہی دجہ ہے کہ بچہ جونہی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جس میں پر کلمات 

ا بیان کی تشریح مین غلط اور گمراہی کے رائے اختیار کئے تھے اور سیح رائے ہے ہث گئے تھے ان فرقوں کی ترویداس کتاب میں کی گئی ہے، ای لئے اس کتاب کا دوسرا نام' کتاب الردعلی الحیمیه' بھی ہے، تو اہام بخاری رحمۃ الله علیہ باطل فرقوں کی تر دید کے لئے کتاب التوحید آخر میں لائے ہیں اور اس برانی کتاب ختم کی ہے ،اس سے پچھ بدخیال ہوتا ہے کدامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة تک پوری کتاب میں دین کا پورا خلاصہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں بیان فر ما دیا، اس مین ایمانیات بھی آگئے، اس میں احکام بھی آگئے، اس میں آ داب بھی آگئے اس میں معاشرت اور اخلاق بھی آگئے، یہ ساری چزیں مثبت انداز میں بیان فرم نے کے بعد پھر آخر میں باطل فرقوں کے لئے یہ کتاب قائم فرمائی۔

## باطل كى تر دىد كالبهترين طريقه

ميرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرؤ بکثرت بیہ بات بیان فر مایا کرتے تھے کہ باطل کی تر دید کا بہترین طریقہ ہے کہ حق کو واضح طور پر بیان کر کے اس بڑمل کر کے دکھاؤ اور جب مثبت انداز میں حق کی تبلیغ کرو کے، اور مثبت انداز میں حق بڑگل کر کے دکھاؤ گے تو اس سے باطل خود بخو دمث حائے گااوراس کی مثال ہید یا کرتے تھے کداً گرکسی جگدا ندھیرا کھیلا ہوا ہوتو اس کا علاج پیے نہیں ہے کہ کوئی آ دی اندھیرے کے خلاف اٹھ لے کراس اندھیرے کوزائل کرنے کی فکر کرے بلکہ اندھیرے کا علاج ہے کہ وہاں ایک حیراغ جلادیا ہوئے ، حیراغ جلے گا تو اندهر اخود بخود دور بوجائے گا، تو امام بخاری رحمة القدعليد نے جينے الداب بال فرہائے ہیں وہ سارے کے سارے بدایت کے چراغ ہیں،عقائد میں جھی،احکام میں بھی معاشرت میں بھی ،عبادات مین بھی ،اخلاق میں بھی ،الغرض زندگ کے ہرپہلو میں نبی کریم صلی امتدعہ وسلم کی تعییمات بیان فر مادیں تو اس ہے ماطل نظریات کی تر دید خود بخو د ہوگئی ہو آخر میں نتیجہ بیز نکالہ کہ بید ساری مثبت باتیں جو بیان ک گئی ہیں آ دی ان کومضبوطی کے ساتھ کیڑے،اس کے نتیج میں باطل فرقوں اور باطل افکار کی خود بخو درّ دید موجاتی ہے، اس وجہ ہے امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس کتاب کوسب ے آخریں ذکرفر ، یا ، اوراس آخری کتاب کاعثوان 'ونست السموازیس القسط

ليوم القيامة '' قائمَ فرما كروز نِ اعمال كےسلسلے ميں جو گمراہياں بعض باطل فرتوں نے بھیلا کی تھیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا،جیسا کہ معتز لیکا خیال تھاا تکی بھی تر دید ہوگئ ۔

علامها نورشاه تشميري رحمته الله عليه كاايك معمول . کیکن اگرغور کیا جائے تو امام بخاری رحمته الله علیہ کے مدارک بیہ ہیں کہ ان کی کتاب کے اختتام برعموماً حدیث کی تعلیم کی تنجیل ہوتی ہے اور اس باب کی آخری حدیث کو بڑھ لینے کے بعد آ دمی ضابطہ کی تحصیل حدیث کی تکمیل کر لیتا ہے، اور میں نے اپنے والد ما جدرحمتہ القدعلیہ ہے مہ ( اللہ تعالٰی ان کے درجات بلندفر مائے ) کہ ا مام العصر حضرت مولا نا سید انورشاه صاحب تشمیری رحمته القدعلیه جب بیه باب پرخها کرتے تھے اور آخری حدیث کے درس کے بعد جب کتاب بند کرتے تھے تو طلباء سے فرہ ہے : کہ جا بلین ( حفرت کا بیہ ہے تکلفی کا انداز خطاب تھا جوطلبیہ سے خطاب کر تے ہوئے فرمایا کرتے تھے ) جاؤ تہمیں مولوی بنا دیا، بعنی اس حدیث کے بڑھ لینے کے بعدابتم مولوی بن سُّنے ،ابتم عالم کہلا ؤ گئے ،ابتد تبارک وتعالیٰ نے اس کتاب کو بید امتياز عطاءفر وبايے كه جب طالب علم اس كويژه ليتا ہے تو چھراس كوعالم اور مولوي سمجھا جاتا ہےاور وہ ضابطہ کی حالب علمی ہے فکل کرعملی زندگی میں واخل ہوجاتا ہے،ضایجے

كى طالب علمى تو در حقيقت مرت دم تك ختم تبيس موتى "اطلبوا العلم من المهد الى

اصلائی فطبت

اللحد ''لیکن ضابطہ میں باقعدہ درس وتد رئیں کے ذریعہ جوطالب علمی ہوتی ہے اس کا چونکہ اس پر اختیام ہوتا ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو وَ آج تهمیں مولوی بنادیا، تو اللہ تبارک وتعالی نے چونکہ اس کتاب کو یہ امتیاز عطا

جود کی جیس مولوق بنادیا، تو القد تبارک و تعالی نے چونلہ اس نیاب تو بیا اتنیاز عطا فرمایا ہے، اس لئے امام بخاری رحمۃ القد علیہ نے باب بھی ایسا قائم کیا جوالیک مستقل نامہ م

پیغام ہے۔

#### امام بخارى رحمة الله عليه كابيغام

وہ پیغام یہ ہے کہ ابتم عملی زندگی میں داخل ہور ہے ہو، اس میں داخل ہوتے وقت اس بات کوفراموش نہ کرنا کہ تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا:

وان اعمال بني آدم و قولهم يوزن

لیخی جوکلمہ تنہاری زبان سے نظرگا، جوٹل تنہارے اعضاء وجوارح سے صادر ہوگا، ان میں سے ہر قول، ہر کلمہ، ہرٹمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تو لا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے نہ بر

فرمایا که :

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

ہم قیامت کے دن انصاف کے لئے تر از وقائم کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیاعلان فرمادیا ہے اور سور وَ زلزال میں سیجھی فرمادیا کہ:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اورآپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی القدعلیہ وسلم ناس آیت کریمے بارے می فرایا که:

#### لذه الآبة الحامعة الفاذة

سے ایک ایس جامع آیت ہے کہ جومنفر و ہے اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کھول کر رہے ہاں میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کھول کر رہے ہات بیان کر دی کہ تبہارے ہر برقول وفعل کوتولا جائے گا اور ذرّہ برابرا اگر کوئی برائی کسی اگر کوئی نے کی جوگ تو وہ بھی انسان دیکھے لے گا اور ذرّہ برابرا اگر کوئی برائی کسی

نے کی ہوگی تواس کوبھی وہاں جاکرد کھے لے گا۔ علمی بخشیں یہبیں رہ جا کئیں گی

جہاں تک میمی بحثوں کا تعلق ہے کہ میزان عمل میں اعمال تو لے جا کیں گے؟ یا افراد تو لے جا کیں گے؟ اوراع راض کو تو لا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری بحثیں یہ بیں رہ جا کیں ان کے بارے میں نہ تو قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا لیکن اصل بات جس کی طرف امام بخاری رحمۃ الله علیہ توجہ دلانا چا ہے ہیں وہ سے ہے کہ اپنی عملی زندگی میں واخل ہونے کے بعد خدا کے لئے اس بات کا ہم وقت مراقبہ رکھوکہ تمہارے اعمال اور اقوال کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو لا جا گا،

ع ہے ہیں۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟

۔ اوربعض بزرگوں نے فرمایا کہا،م بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے وزن اعمال کا باب آخر میں قائم کر کے پیغلیم دی ہے کہا ہے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اسلائي نظبات

تمہارے برعمل کا اللہ تبارک و تعلیٰ کے ہاں وزن ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے بزرگوں نے فر مایا کہ زبانِ حال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیفر مار ہے ہیں کہا گریہ معلوم کرنا ہو کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ سے کہ میری کتاب کی سب سے پہلی حدیث کود کھولو، سب سے پہلی حدیث بیتھی :

انما الأعمال بالنيات وانمالامرء مانوي

کہ اعمال کا دار دیدار نیتوں پر ہے اور ہرانسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی لیتی اخلاص عمل ایک ایس نے نیت کی لیتی اندائی ہے ، عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا سا کیول نہ ہولیکن اگر وہ خالصۂ التد تعالٰی کی رضا کیلئے کیا گیا ہے تو پھرالند تبارک و تعالٰی کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے اور عمل خواہ کتنا بھی بڑا ہو، خدا نہ کرے اگر اس میں اخلاص نہ ہوتو وہ ہے وزن ہوجا تا ہے۔

حضرت شنخ الحديث رحمة الله عليه كاايك واقعه

مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہار نپوری قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین) انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے وہ فرمائے ہیں کہ غیر منتسم ہندوستان میں ایک بہت مشہور جماعت ہوا کر تی تھی جماعت الاحرار، اس کے سربراہ حصرت مولانا حبیب الرخمن صاحب تھے جو سیدا ماحرار کہلاتے تھے، بڑے زبروست خطیب بھی تھے اور سے می میدان میں ان ک بری جدو جہد بھی تھی ، اگریزوں ہے آزادی حاصل کرنے کے سئے جدو جہد آزادی کا بری جدو جہد بھی تھی امنہ عدیہ پڑھنے علم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، گرحضرت شیخ الحدیث صاحب رحمة امنہ عدیہ پڑھنے

ایک جگہ بیٹھ جاتے تو بیٹھ کرخوش طبعی بھی کرنیا کرتے تھے۔

فر مایا کہ بعد میں حضرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب کو التد تعالی نے حضرت رائے پور رائے پور ایک رحمٰۃ اللہ علیہ کی ضدمت میں حاضری کی تو فیتی دی تو ایک مرتبہ وہ رائے پور جائے ہوئے اچا تک سہار نپورے گزرے تو جھے ہما کہ دیکھومولوی صاحب! میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب ایک بفتے تک سوچتے رہنا اور اس کے بعد جب میں ایک بفتے کے بعد واپس آؤں تو جواب دینا، پوچھا کیا سوال ہے؟ سوال ہے جہ سے کہ سے تصوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو مضرورت منہیں، میں ایکھی اس کا جواب دید تیا ہول اور آپ اس پر ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اگر کوئی اعتراض ہوتو بھرواپس آگر جھے بتادینا، بوچھا کیا حقیقت ہے؟

تصوف کی حقیقت؟

فرمایا تصوف کی حقیقت ہے تھے نیت ،تصوف کا آغاز تھے نیت ہے ہوتا ہے اور اختام:

#### أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ

پرہوتا ہے، میہ جملہ میں نے ان سے کہد دیا اور وہ چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد والیس آئے تو آگر مجھے نہتم سے مجت ہے نہ والیس آئے تو آگر مجھے نہتم سے محبت ہے نہ کوئی عقیدت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرض کیا ''علی بٰذ القیاس'' گھر کہا کہ باوجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا میں اس پرایک ہفتہ سوچتا

رہا، پہلے جب میں نے سوال کیا تھا بیسوچا تھا کداگرتم نے بید جواب دیا تو اس پر بید اعتراض کروں گا، یہ جواب دیا تو اس پر بیاعتراض کروں گالیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کہاں پر میں بوراہفتہ و چنار ہا مگر کوئی اعتراض مجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کہ س ری زندگی سوچتے رہو گے تب بھی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا،تصوف کی حقیقت اصل میں یمی ہے کتھیج نیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور: أَنْ تَعُبُدُ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ (اللّٰد کی بندگی کرواس طرح جبیهاتم اسکود کمهر ہے ہو) پرانکی پنجیل ہوتی ہےتو د لِفظوں میں حضرت نے بیر ہے تصوف اور تز کید کا خلاصہ بیان فرمادیا۔ دین نام ہےزاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا جور يحفرت والاحفرت عارفي قدس الندتعالي سره فرمايا كرتے تھے كه رے بھئی! دین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا، ایک زاویۂ نگاہ اپنی نفسانی خواہشات کے لئے چلا آر ہاتھا،اس کو بدل کرللہیت کی طرف لے گئے اور اللہ بتارک و تع لی کے لئے اخلاص ہیدا کرلیا تو بظاہر دہ مگل دنیا کا نظر آ رہاتھا، وہی ممل تصحیح نیت کے ذریعے دین کاعمل بن جاتا ہے،اورای کے ذریعے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال؛ یہاں بات آگئ ہےاسلئے اے مکمل کردوں کہ آپ بہتی میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعد میں مولاتا حبیب الرحمٰن صاحب سے اچھے تعلقات ہوئے اوران

کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ بھی پیدا ہوا، حضرت رائے پوری سے وہ جا کر بیعت

مجى موے اور فرمايا كه ميں اپنے تمام بيوں كوآپ كى تربيت ميں دينا جا ہتا ہوں۔

توحضرت مولانا زكريا صاحب رحمة الله عليه في چندشرطيس لكا تيس اليكشرط تو یہ ہے کہ جب تک میرے یاس رہیں گے اخبار نہیں پڑھیں گے،اخبار نہیں عالم سای آدی کے لئے موت ہے، دوسری شرط بدے ککسی جلے میں نہیں جا کی گے، ط ہے وہ آپ کی تقریر والا جلسہ ہویا میری تقریر والا جلسہ ہو، اس میں نہیں جائیں گے، انہوں نے بری خوش دلی سے ان شرطوں کو قبول کیا، اور کہا کہ میں سب شرطیں مانتا ہوں،اور پھرسب بچوں کومیری تربیت میں رکھا،اوران بچوں نے بھی بیٹرطیس یوری کر کے دکھا کمیں کہ ندا خبار پڑ ھااور نہ بھی کسی جلسہ میں شریک ہوئے اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے پھران کوعم اور تزکیہ کے امتہار سے او نیچا مقدم عطا وفر مایا۔ خُلقِ حسن اورخُلقِ حسن کی وضاحت ا یک حدیث آپ نے تر مذی شریف میں پڑھی ہوگ جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ: إِنَّ ٱثْقَلَ شَيْ وُّضِعَ فِي الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱلْخُلُقُ الْحَسَنُ کہ سب سے وزن دار چیز جو قیا<sup>م</sup>ت کے دن بندے کے تراز وہیں رکھی جائے گی وہ خلق حسن ہے۔ یہاں خُلق حسن سے مراد پہ ظاہری اخلاق نہیں ہیں کہا یک دوسرے سے ملتے ہوئے ظاہری طور برجس کا ہم مظاہرہ کر لیتے ہیں یعنی ذرامسکرا کرال لیتے، جا ہے اندر بغض ہو،عناد ہو،حسد ہو، کیکن جب ملاقات کی تومسکراتے ہوئے چبرے سے ملاقات

کر لی اس کو عام طور سے اچھے اخلاق کہا جا تا ہے، ( اور آج کی ونیا میں اس کے اوپر

(املائي ظبات

کما بیں بھی چھپی ہوئی ہیں کی کس طرح لوگوں کے دلوں پر تمہارے اخلاق حنہ کا رعب پڑے اس کے لئے کتا ہیں لوگوں نے چھاپ رکھی ہیں) بیر حقیقت میں خلق حسن نہیں ہے،اگر دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص ظاہری اعتبارے مسکرا کرمل رہا ہے تو بی خلق حسن نہیں ہے، بی خُلق کی ہے بیا لیک طرح کی منافقت ہے۔

ن مزاصت ہے۔ خلق حسن پھراور ہی چیز ہے اور اس کی تھوڑی می وضاحت یہ ہے کی انسان کے سرسے لے کر پاؤں تک مختلف اعضاء ہیں، جو مختلف کا م کرتے ہیں، جیسے آئی تھیں، ٹاک، کان، زبان، چیر و غیرہ، ان کا نام توہے خلق اور ایک انسان کے باطن میں چھپی ہوئی صفات ہیں ان کا نام ہے خلق، ظاہری اعضاء کا نام خلق ہے اور باطنی خواہشات و جذبات کا نام خلق ہے اور آپ نے بیر حدیث پڑھی ہوگی کہ جب آ دمی آئینے و کیلے تو دعا پڑھے کہ:

#### ٱللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلُقِي فَأَحْسِنُ خُلُقِي

اے اللہ! آپ نے میری ظاہری شکل وصورت اچھی بنائی ہے تو اے اللہ! میرے خُلق کو بھی اچھا بنا دیجتے ،ظاہری حسن بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیدسن ہرانسان کو حاصل ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيُمٍ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندرخُلق حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنی جاہئے کی بھی آ دمی کی ظاہری خوبصورتی اس کے اعضاء کے اعتدال اور تناسب کا صد تی نطبات

نام ہے، ایک آ دمی حسین اس وقت کہلائے گا جبکہ مثلاً نہ بہت لمباہونہ بہت پستہ قند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیاہے کہ :

لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْمُمَغَّظِ وَ

بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ

اگرکوئی آ دمی معمول سے زیادہ لمبا ہے اس کے دیگر اعضاء کتنے ہی خوبصورت ہول کیکن لمبا ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورت نہیں کہلائے گا، ای طرح اگر کسی کا قد بہت چھوٹا ہے تو وہ بھی خوبصورت نہیں کہلائے گا،کسی کی ناک ضرورت سے زیادہ لمبی

ہوگئ ہےاور باتی اعضاء ٹھیک ہیں تو اس وجہ ہے بھی اس کاحسن ختم ہوجائے گا علی ہٰذا القیاس سر ہے کیکر پاؤں تک تمام اعضاء میں اعتدال ہو، تو اس کا نام ہے خَلق حسن ،

ای کوخوبصورتی نے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح خُلق حسن اعتدال اور تو از ن کا نام ہے اس طرح باطنی اخلاق میں بھی خُلق حسن اسکو کہا جائےگا کہ اس کے حذبات، خواہشات،

محرکات، دوا کی اعتدال اورتو از ن کے ساتھ ہوں ان میں افراط دتفریط نیہو۔

غصهاعتدال ميں ہوتو خُلق حسن ورنه خُلق سئی

مثلاً غصہ انسان کی ایک باطنی کیفیت ہے، وہ اگر حداعتدال ہے بڑھ جائے تو پیضُلق ٹی ہے اور اگر اعتدال ہے گھٹ جائے کہ جس جگہ غصہ آنا چاہئے وہاں پر بھی نہیں آر ہا تو پہ بھی خُلق ٹی ہے، میرے والد ماجد قدس اللہ سرؤ ایک صاحب کا واقعہ سایا کرتے تھے جو بڑے او نچے ورجے کے افسر تھے، انہوں نے اپنا ایک نظام زندگی بنا رکھا تھا کہ فلال وقت سوئیں گے، فلال وقت اٹھیں گے، فلال وقت کھانا کھا کیس

گے، فلاں وقت یانی پییں گے، فلاں وقت گھر والوں ہے ملیں گے، ان سب کا موں کیلئے انہوں نے ایناایک نظام، بنار کھاتھا،انہوں نے جووفت جس کام کے لئے مقرر کیا ہوا تھااس دفت کے بارے میں کہتے تھے کہ میں''ضا بطے'' میں اس حالت میں ہے کام کرر ہاہوں تو والدصاحب رحمۃ القدعليہ فر ہاتے تھے کہان کے بارے ہیں بہقصہ مشہورتھا کہ ایک مرتبہ مجم کووقت مقرر ہے پہلے بیدار ہو گئے مثلاً سات بچے کا وقت تھا اٹھنے کا ، چھ بج اٹھ گئے ،اب اگر چہ نیندنہیں آ رہی تھی ،کیکن ضابطہ میں وہ سورے تھے ، کیونکہ ضابطے کے لحاظ ہے وہ ان کے سونے کا وقت تھا،ای حالت میں ایک بندرآ گیا، اوران کا ہیٹ اٹھا کر لے گیا ، یہ بیڑے دیکھتے رہے ، پھر کیڑے اٹھا کر لے گیا ،اس کوبھی و کھتے رہے، یہاں تک کہ جب سات ن کھنے شور محایا ارے بھی کوئی آ دی ہے یہاں یر؟ کہاں مرگئے سب لوگ؟ یہ بندر ہمارا ہیٹ اٹھا کر لے گیا، کیڑے اٹھا کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ آ ب کو کیے پتا جلا کہ بندراٹھا کر لے گیا،انہوں نے کہا کہ میں ویچے رہا تھا، کہ بندراٹھ کر لے جارہا ہے، کہا تو پھر حفزت آپ نے کیوں ندروک دیا؟ کہا کہ بے وقوف ہم اس وقت ضابطہ میں سورے تھے کیونکہ ضابطے میں وہ ہمارے سونے کا وتت تھا، اب بیرمارامنظرد مکھرے ہیں گرانہیں غصہ ای نہیں آر ما، یعنی جب غصہ کا وقت تھااس وقت تو غصه کیانہیں اور جب وقت ختم ہوگیا اس وقت نامناسب غصه کرنا شروع كرديا، غصه جهال آنا جائع والنبيس آياتوبيا اعتدال علم جوكيا أورجهال نبيس آنا ع ہے تھاوہاں آگیا اور جتنا آنا جا ہے تھا اتنائبیں آیا تواعتدال ہے زیادتی ہوگئ۔ جب اللّٰد تیارک وتعالیٰ کے احکام کے تحت، نبی کریم سرور و و عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم

کی سنت کے مطابق اور ہزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں غصہ اعتدال یر آ جا تا ہے تو پھر یہ خُلق حسن بن جاتا ہے۔ حضرت على رضى الله عنه كاايك واقعه حضرت علی کرم اللہ و جبہ کے سامنے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گنتاخی کردی تو حفرت علی رضی اللہ عنہ أے گرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھے جب سنے پر چڑھ بیٹھے تو'' کھسیانی بلی کھمیا نویے'' کے تحت اس نے معاذ اللہ حفزت علی رضی ابلد عنه برتھوک دیا، جوں ہی تھوکا،حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کوجیھوز کر کھڑے ہوگئے، اوگوں نے بوچھا کہ حفزت اب تو اور زیادہ اس کوسزا دینی چاہئے تھی کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ آپ کے منہ رِتھو کا او فرمایا کہ پہلے جو مجھے غصر آیا تھا جس کے تحت میں نے اس کوگرایا تھا، وہ غصہ تو اللہ تبارک وتعالی کے لئے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی دبہ ہے تھا کیکن جب اس نے میرے منہ پرتھو کا تواب آگر میں غصہ کرتا تواپی ذات کے لئے کرتا،اور میں اپنی ذات کے لئے خصہ کر کے انتقام لیزانہیں جا بتا،اب غصے کے معالع میں ایک میٹر لگا ہوا ہے کہ کس جگہ غصہ درست اور کس جگہ نا درست ہے اس میں اعتدال اورتوازن بيدامو كمياءتو بيغصه خلق حسن مين تبديل بوكيا-

تو نی کریم سروردوعالم صلی القدعلیہ وسم نے فر مایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز جو بندے کے ترازویٹ رکھی جائے گی، وہ خُلق حسن ہے، خُلق حسن کا مطلب میہ ہے کہ خصہ اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو، شہوت اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو، اپنی عزت نفس اپنے موقع پر ہواور اعتدال کے ساتھ ہو، اگر آگے بڑھ جائے گی تو تکبر بنن جائے گی اوراگر چیچے ہے جائے گی تو وہ تذکیل نفس اور کفرانِ نعمت بن جائے گی تو تکبر بنن

حسن کا حاصل ہیے کہ انسان کے باطنی جذبات اعتدال برآ جا کیں ، اور اعتدال برآنے كا مطلب بير بي كرقرآن وسنت كى كمونى يراترين اوربد چيز القد والول كى صحبت اوران كآ كاية أيكويامال كرنے سے حاصل ہوتى ہے، جبآ دى كے دل ميں سيغره ہوتا ہے کہ میں تو عالم ہوں اور عالم ہونے کےغرہ کے نتیجے میں اس کے دل میں کبریپدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیداہوتا ہے، تو پھروہ کی ہےاخلاق حسنہ کے حصول کے لئے رجوع نہیں کرتا،کیکن جس کے دل میں بیفکر ہوتی ہے کہ مجھے وہ خُلق حسن حاصل ہوتو وہ کسی اللہ والے کے باس جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہتم تول کردیکھو کدمیرے سیاخلاق حسن ہیں کہ نہیں اگر ہیں تو المحدللہ!ا گرنہیں ہیں تو اعتدال پرلانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ ببرص؛ مجھےتو مینظرآتا ہے کہ اہام بخاری رحمة القد علیداس باب کے اندروزن اعمال کی طرف توجہ دلا کرجمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کدابتم نے ظاہری علم تو حاصل کرلیا اور طاہری علم کے اندر جو کچھ تعییمات قر آن وسنت کی تھیں وہ التد تعالٰی کے فضل وكرم تتهبير معلوم بوكئيس كيكن اب فكراس كى كرنى بح كداسية اعمال واقوال كوخود تولو کہ پیخلق حسن کے معیار پر بورے اتر تے ہیں پانہیں۔اس لئے بھائی بیر بہت بڑا عظیم

پیغام ہے جوا م بخاری حمۃ القدعلیہ بمیں دے رہے ہیں کہ اب اپنے اخلاق کواس معیار پر لانے کی کوشش کر د جومعیار اللہ تعالی نے خلق حسن کا تبحویز کیا ہے تا کہ وہ تمہارے نامہ

اعمال میں وزن پیدا کرےاورتہاری میزان عمل وزنی ہو۔

خلق حسن کانمونہ بن کردکھائیے

میں نے اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کرآپ لوگ جب واپس یے گھروں میں یا اپنے علاقوں میں جا کیں گے تو وہاں کوئی آپ سے جممیہ کا ندجب اور جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ آیا شخص جیسا پہلے خصہ ہے بھرا ہوا گیاتھا کہ جب آتا تھا تو نہ زمین کو دیکھا تھا، نہ آسان کو دیکھا تھا، اور نہا چھے کو دیکھا تھا، نہ برے کو دیکھا تھا، جو منہ میں آتا تھا بک دیتا تھا اور جو ہاتھ میں آتا تھا کر میٹھا تھا، آیا اس کی وہی کیفیت اب بھی ہے یا اس کے اندر فرق پیدا ہواہے؟ اور نبی کریم سرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا تھا کہ:

اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم

''کہ یااللہ! مجھے علم ہے غنا عطافر مااور صلم کے ذرایعہ میرے اندرزینت ہیدافر ما'' ووحلم جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی وہ اس میں ہیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ان چیز ول کوخاص طور پردیکھا جائےگا۔

والدين كى خدمت سيجيح

والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک پہلے تھا کیا اب بھی وہیا ہی ہے؟ جس طرح پہلے والدین کی نافر مانی کر جیٹھتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، والدین کی خدمت کو اپنے لئے عار بچھتے تھے، اب بھی والدین کی خدمت کے حوالے ہے اگر آپ کا ہی اصول چلا آتا ہے تو اس کے معنی سے بیں کہ محض ظاہری طور پر وہ علم تو حاصل ہو گیا جو اہلیس کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ علم جس کو خلق حسن کہا جائے جو میزان عمل بیس وزن پیدا کرے وہ حاصل نہیں ہوا، دنیا میں بھی ، قبر میں بھی اور آخرت میں

امام بخاری دِممۃ اللّہ علیہ جاتے ہوئے یہ پیغام جمیں دے رہے ہیں کہ جو بات منہ سے نکالو وہ سوفیصد درست ہونی جاہے ، وہ اعتدال کے تر از و میں کل ہوئی ہونی چاہے، نہ اس میں افراط ہو نہ تغریط ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے ایسا مبالغہ نکل جائے جومبالغہ خلاف واقع کی صد تک بچنج جائے ، ایسا مبالغہ ہوجائے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہوجائے ، ایسا مبالغہ ہوجائے کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے ، تم جب باہر نکلو گئے تو تتمہیں مسلے بھی بتانے ہوں گے ،اس دقت نی تلی عبارت میں بتاؤ، اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شاخل نہ کروجس سے مسلہ کچھ سے پچھ ہوجائے ، اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شاخل نہ کروجس سے مسلہ پچھ سے پچھ ہوجائے ، اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شاخل کا ابطال کروتو اس وقت بھی اسپے تول کو جب باطل کا ابطال کروتو اس وقت بھی اسپے تول کو جب باطل کا ابطال کے ابطال اس میں تم یہ بیس ایسا نہ ہو کہ باطل کے ابطال میں تم مدے تجاوز کرو گئے و دو ابطالی باطل تبیس ہوگا بلکہ اس سے فتنے پیدا ہوں گے ۔

#### ميرے والد ما جدرحمة الله عليه كاايك جمله

میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرف نے ایک جملہ ارشاد فر مایا تھا اور ایک ایسے موقع پر ارشاد فر مایا تھا کہ جب خود حضرت والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ہے حکم سے میں نے ایک کتاب کصور ایوب خان مرحوم کے زمانے میں نافذ ہونے والے یا کی قوانین کی تر دید میں تھی ایک صاحب جو بظا ہر مولوی صاحب کہلاتے تھے انہوں نے ان قوانین کی تا نمید میں کتاب کھی تھی ، والد صحب نے جھے نے فرایا کہتم اس کا جواب کھو ایش کی تا نمید میں کتاب کھی تھی ، والد صحب نے جھے میں فرایا کہتم اس کا جواب کھو ایش کے اندر میں نے اس کا جواب کھو ایش کی تا بھی کتا ہے کہ انہ کا بھی بیزا شوق تھی، تو اس کے اندر میں نے انہوں کے تیم جلائے تھے اپنی عبارت آرائی اور مضمون نگاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور میں خواب کو مظاہرہ کیا تھا۔

حضرت والد ما جدرهمة الله عليه كو جب ميں نے وہ كتاب سائي تو يوري كتاب سننے کو بعد فر ہ یا کہ بھتی یہ بتاؤ کہتم نے بیہ تناب مس کے لئے کہیں ہے؟ اگرتم نے بیہ کتاب اینے ہم خیال لوگوں کے لئے ککھی ہے کہ جو تمہارے ہم خیال ہیں وہ تمہار کی اس کتاب کو پڑھ کر بڑی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا دندان شکن جواب دیا ہے اوراس لئے کھی ہے تا کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہیں کہتم نے بڑاز بروست جواب دیا ہے اور تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے تو تمہاری پر کتاب بڑی کامیاب ہے پہت شاندار فقرےتم نے چست کئے ہیں اور بڑے ادلی انداز میں اور بڑے قصیح وبلغ انداز میں تم نے ریہ جواب تکھا ہے ابذا بہتمہارا مقصد بوری طرح حاصل ہوجائے گا، جب تمہدرے ہم خیال لوگ اس کو پڑھیں گے تو بہت تعریف کریں محے لیکن اگرتم نے اس لئے ککھی ہے کہ جوشخص گمراہی میں مبتلا ہے وہ اس کو پڑھ کرحق کی طرف آ جائے تو تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قبت نہیں ہے اس لئے کتم نے پہلے ہی قدم بران کے او پرطنز کر کے ان کواپٹاوٹمن بنالیا اور دشمن بنا کران کے دل میں دفاع کا جذبہ پیدا کر دیا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کریہ سوچیں گے کہ بیٹو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے لہذاان کے دل میں مدافعانہ جذبات پیداہوں گے،اس کحاظ ہے تہماری اس کتاب کی ومڑی قیمت نہیں ہے۔ ایک قادیانی کاخط پھرحضرت ولید ماجد فتدس اللہ تعالی سر ہ نے اپناواقعہ سنایا کہ جب **میں ق**ادیا نیول

کے جواب میں کتاب ختم نبوت تالیف کی تو اس میں بھی قادیا نیوں کے خلاف سخت زبان استعال کی تھی اس طرح جیسے تم نے اس میں کی ہے، جب اس کا بہلا ایڈیش چھیا، یاکسی رسالہ میں اس کی قسطیں شائع ہوئیں تو ایک قادیانی کامیرے یاس خطآ یا اوراس نے بیکھا کہ آپ نے جو کتاب کھی ہاس کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں،ان ولائل كا تقاضة وبيقا كه مين قاديانيت ساتوبكر ليتاليكن ساتهه بي ايك چيزالي ب جو جھے قادیا نیت ہے تو ہرنے ہے روک رہی ہے،اوروہ بیرکہآ پ نے جوانداز کلام اختیار کیا ہے وہ اتنا بخت ہے اور اس میں آئی دل آزاری ہے کہ میرے ذہن میں بدآیا كه اس قتم كا سخت اور دل آزار كلام الل حق كا شيوه نهيس موا كرتا، اس واسط مجهج تر دو ہو گیا کہ میں قادیانیت ہے توبہ کر کے اسلام لے آؤں یا نہ لاؤں،حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اس خط کو بڑھ کر مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے یوری کتاب برنظر ٹانی کی اورنظر ٹانی کر کے ایسے الفاظ اس میں سے نکال دیئے اور پھر وه کتاب دوباره شائع ہوئی۔

### ايادر كھنے كى بات

ید معداق و الد ما جدر حمة التدعلیہ نے جمعے اس موقع پرسنایا ، اور فر مایا کہ یا د رکھو! کہ بیآج کل جوفیشن چل گیا ہے کہ جب کسی کی تر دید کرنی ہوتو اس تر دید کے اندر سخت کلامی کی جائے ، اس میں طنز کیئے جائیں لیکن یا در کھو کہ بیپیغ جرانہ طریقہ نہیں ہے، پنچ بروں کا طریقہ تو بہ ہے کہ ان کے مخاطبین کتنی بھی بدسے بدتر گمراہ قوم ہو، پیغام بیدیا جاتا ہے کہ:

فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيَّنَّا احد عع) بیکون فرہ رہا ہے وہ ذات جس کے علم از لی میں بیاب موجود ہے کہ جس کے ب حضرت موی علیہ السلام جارہے ہیں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہےوہ اپنی اس کمرای کی حالت میں غرق ہوگا پھر بھی بہ فر مایا کہ: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَالَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى التد تعالی فر مارہے ہیں جن کے علم از لی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ناتھیجت قبول کرے گا، نداس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی کین بیغام بدویا کہ دائی کا کام مہ ب کدوہ بیامیدایے دل میں رکھے کہ ٹایداس کے دل میں خشیت آ جائے ، ٹایداس کے دل میں خشیت پیدا ہوجائے ،البذاتم حضرت موسیٰ علیہالسلام سے بڑھ کرمصلح نہیں ہو سکتے اور تمہارے مخالف فرعون ہے بڑھ کر گراہ نہیں ہو سکتے لیکن جب وہاں: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيَّنَّا (48: 33) فر مایا گیا ہے تو بہاں اس کا اطلاق بطریق اولی ہوگا۔ پھرایک جملے فر مایا کہ جب کوئی ہات منہ ہے نکالو، یاقلم سے نکالوتو پہلے یہ سوچ لوكداس كوكسى عدالت ميس ثابت كرنا ب، اگرتمهار بياس اس كانس درجيثوت موجود ہے کہتم کسی عدالت میں اس کو ثابت کرسکوتپ زبان سے نکالواور قلم ہے نکالوور نہ ند نکالو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ونیا ہی کے اندرتم کو کسی عدالت کے اندر ثابت کرنا برجائے اورا گردنیا میں فابت کرنا ندیز اتو آخرت میں تو فابت کرنا ہی پڑے گا لہذا جو بات

زبان سے نکالواور قلم سے نکالوتویہ یا در کھو کہ اس کوتولا جائے گا اس کوتو لئے سے پہلے خود

تول لو، پہلے تو لو پھر بولو، اس کو تول کردیکھو کہ آیا واقعۃ یہ بات سی ہے اور سوفیصد ورست ہے یائیس " و ان اعمال بنسی آدم و قولھم یوزن" ...... ...یا یک پیغام عظیم ہے جوامام بخارگ رحمۃ الندعیہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے

ہمیں اس پیمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



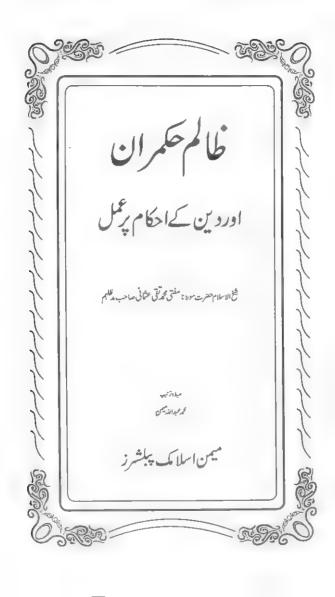

(اصلاتی نطبات

مقام خطاب : جامع مسجديت الكرم

گلشن اقبال ، کراچی

وقت خطاب : بعدتما زعصر

اصلاحی نظیات بادنمبر ۲۰

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى المُعَتَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الرُّهِيْمَ وَعَلَى الرِالرَّهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى الرِهُمَّةِ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى الرَّمُعَتَّدِ كَمَا بَوَ كُتَ عَلَى الرَّهِيْمَ وَعَلَى الرِائِرَ اهِيْمَ النَّكَ عَلَى الرَّهِيْمَ وَعَلَى الرِائِرَ اهِيْمَ النَّكَ عَمْيَدٌ فَعِيْدٌ بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ظالم حكمران

أور

### دین کے احکام پھل

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ يَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْثُهُ وَنَسْتَعُهِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوحُكُلُ عَلَيْهِ ، وَ نَعُودُ ذُهِ اللَّهِ مِنْ شُرُورُ انْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّقَاتِ أَعْمَالِهَا ، مَنْ يُّهُ بِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُأَكُ لَّااِلَّهَ اِلَّاللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، وَأَشْهَـدُأَنَّ سَيَّدَنَا وَ سَيَّنَا وَ مُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَٱصَّحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيْرً لِها بعد : عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ضَالَتُ: سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلُتُ حَلِيْلِيُ ٱبَاذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوعٍ، فَحَرِّكَ رَأْسَهُ وَعَصَّ عَلَى شَفْتَيُهِ، قُلْتُ: بأبِيُ أَنْتَ وَ أُمِّي، آذَيْتُ، قَـالَ: لَا، و لَكِنَّكَ تُدُرِكُ أَمْرَاءَ أَوْ اَيْمَةً يُوَّا جَرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا، قُلُتَ: فَمَا تَأْمُرُنِيُ؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا، وَإِنَّ أَذْرَكُتَ مَعَهُمُ فَصَلَّ، وَلَا تَقُولُنَّ: صَلَّيْتُ فَلَا أُصَيِّي. اصلاحی خطبت

#### مديث كالرجمه وتشريح

حضرت عبداللہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہے ہیں ،اورحضرت ا بوذ رغفاری رضی الند تعالی عنہ کے خاص شاگر دہیں ، وہ فر ہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذرغفاری رضی التد تعالی عنہ ہے کوئی سوال کیا، تو حضرت ابوذ رغفاری رضی التدتع کی عنہ نے جواب میں ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتنه حضورا قدس صلی التدعیبه وسلم کی خدمت میں وضو کا یا نی لے کر حاضر ہوا۔ لیعنی كسى موقع برحضورا قدس صلى الندعييه وسهم وضوفر ما نا چاہتے تتھے ، اور حضرت الوذر غفاری رضی ابتد تعالی عنہ کے د ں میں پیہ خیال آیا کہ میں آپ کے لئے وضو کا یا ٹی لے کرآ ڈن مے یا یہ کرام رضوان اللہ تع کی تیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی خدمت کےمواقع تلاش کرتے رہا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں وضوکا یانی لے کرآپ کی خدمت میں گیا ،آپ نے غیر معمولی طریقے ہے اپنے سر مبارک کوحرکت دی، اور اینے ہوننوں کو کا ٹا۔ جیسے آ دمی غصہ کے وقت دانتوں ہے ہونٹ کا ثماّ ہے، اس طرح کا ٹا، میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی؟ لعنی آپ نے اپنے سر کوغیر معمولی جنبش دی ہے، اور اینے ہونٹ دانتوں ہے کا نے ہیں، کہیں ایبا تونہیں کہ میر ہے کسی عمل ہے آ پ کو کوئی تکلیف بیٹی ہو؟ صحابہ کرام رضوانِ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بارے میں بڑے فکر مندر ہتے تھے کہ نہیں ان کی ذات ہے نبی کریم صلی الله عليه وسلم کوکوئی نا گواری پیش ندآئے۔اس لئے ان کوشیہ ہوا کہ میری کسی غلط

حرکت کی وجہ ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی ،اس لئے انہوں نے بیسوال کیا۔

آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر

جواب میں حضورا قدر صلی الندعیہ وسلم نے فر مایا: 'لا'تم سے جھے کو کی تکلیف .

نہیں کپنچی۔ پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کی وجہ بیان فرمائی، دراصل حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بذریعہ وقی آئندہ پیش آنے والے پچھ

واقعات بتائے گئے تھے، و و و اقعات آپ کے لئے باعث تجب بھی تھے، اور باعث افسوں بھی تھے، اور باعث افسوں بھی تھے، لہٰذا آپ نے جو ہونت کا نے، اور سر مبارک کوجنبش کی، بیان و اقعات پرافسوں اور تجب کے اظہار کے طور پر آپ نے بیر کت کی ۔ حضور اقد می صلی اللہ علیہ و کم بروی ایک و قرآن کریم کی صورت میں آئی تھی کہ آپ براللہ جل

جلالہ کا قرآن نازل ہوتا تھا،اورا یک وی غیر تناو ہوتی تھی،جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو یا تو کوئی ہدایت دی جاتی تھی، یا آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی تھی،اس وقت بظاہراس طرح کی وی نازل ہوئی۔

حکمران نماز کومؤخر کرس کے

چنانچیحضورافکدس صلی التدعلیه وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی الله تعالیٰ فی این

وَلَكِنَّكَ تُدُرِكُ أَمَرَاءَ أَوْ اَئِمَّةً يُؤخِّرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا لِعِنْ تَعْمِلُونَ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا

یعنی تم آئندہ زمانے میں ایسے حکمرانوں کو پاؤ گے، لینی میرے دنیا ہے

(اصرائي فطبات

جانے کے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کردیا کریں گے، لینی نماز کا جو سیح وقت ہے، جس میں نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت میں پڑھنے کے بجائے نماز پڑھنے میں دیر کردیا کریں گے۔

جوحکمران ، و ہی امام مسجد

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتھی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین میں بھی یہ سنت جاری رہی اور بعد میں بھی امراء نے اس سنت کو کافی عرصہ تک جاری رکھا کہ جوشخص ملک کا حکر ان ہوتا تھا، وہی نماز کی امامت کراتا تھا، اور نماز پر دھایا کرتا تھا، چٹا نچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکر ان بھی تھے، اور مجد نبوی میں امامت بھی آپ ہی فرماتے تھے، آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ بھی بیطریقہ جاری رکھا کہ نماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت غاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمول تھا کہ امامت آپ ہی کرایا کرتے تھے۔ ان کے بعد جوام راء آئے انہوں نے بھی پیر معمول تھا کہ امامت آپ بی کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی بیشر یقنہ جاری رکھا۔ انہوں نے بھی بیشر یونہ جاری رکھا۔ انہوں نے بھی انہذا وہ نماز تو پڑھا تھے ، انہذا وہ نماز تو پڑھا تھے ۔ کین نماز پڑھا نے بھی تا خیر کرا یا کرتے تھے۔

نمازوں کومؤخر کرنے والے حکمران

یہ بات خاص طور برحجاج بن یوسف اور زیاد بن البی سفیان کے بارے میں

مشہور ہے کہ بہ کوفدے گورنر بنائے گئے تھے،اور حجاج بن پوسف بڑے خطیب آ دمی تھے، جبخطبدد ہے اورتقریر کرنے برآتے تو بہت کمی تقریر کرتے ،شعلہ بیان قتم کا خطیب تھا، اورخطیہ میں گھنٹوں گز ار دیتا، جب جعد کی نماز کا خطیہ دیٹا شروع کیا تو ا تنی دیر لگا دی که عصر کا وقت قریب آگیا، اور نماز میں تاخیر ہوگئی۔بہر حال اس حدیث میں حضور اقدس صلی القدعدیہ وسلم نے ایسے امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہتم کچھا بیے حکمرانوں کو یا ؤگے جونماز وں کواینے اوقات ہے مؤخر کر دیں گے،اورنمازیں پڑھنے میں دیر کردیں گے۔ السےمواقع کے لئے حضور علیہ وسلم کا حکم حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالیٰ عنہ نے یو جھا که ' فَ مَسا تَ مُونِنی ' ' یا رسول الله جب بھی ایبا واقعہ چیش آئے تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کیا حکم ویتے ہیں؟ نماز پر ھنے کے لئے ان کا انتظار کروں؟ یا میں اپنی نماز پڑھلوں؟ جواب میں حضورا قدّر صلى الله عليه وسلم نے فرمايا''حَسلَ المصَّلُوةَ لِوَقُتِهَا '' كهُم تواپيخ وقت یرنماز پڑھالیا کرو، یعنی جب نماز کا دفت آ جائے ،اوراس بات کا اندیشہ ہو کہ انظار کے نتیج میں وقت گز رجائے گا،تو نماز اپنے وقت پر پڑھاو۔' فَإِنْ اَدُرَ کُتَ مَعَهُمُ فَـصَـلَ ''اوربعد میں اگرتهہیں ان کے ساتھ بھی جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پر ھلو۔ یعنی نفل کی نبیت ہے ان کے ساتھ شامل ہو جا وُ ، اور اس وقت بیرنہ کہو کہ 'صَــلّیُتُ فَلا اُصَلِّی ''میں نماز پڑھ چکا ہوں،ابنماز نہیں پڑھوں گا، یہ

مت کہو، بلکہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔

## مستحب وقت سے تاخیر کیا کرتے تھے

اس حدیث کی تشریح میں فقہاء کرام نے دواخل بیان فرمائے ہیں، ایک احتال تو یہ بیان کی ایک علام اس حدیث میں یہ کہا جارہا ہے کہ ان حکر انوں نے نماز پڑھنے میں در کر دی، لیکن در کر نے کے بید عنی نہیں کہ وہ نماز قضا ہوگئ، بلکہ اس نماز کا جومتحب وقت تھا، جس میں وہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اس سے در کر دی، اور بعد میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھی، کیکن متحب وقت میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھی، کیکن متحب وقت مسلی اللہ علیہ وما قع کیلئے بھی حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وملم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی تھم دیا کہ چونکہ متمہیں پہنے نہیں ہے کہ کتی در کر کے نماز پڑھیں گے، کہیں نماز قضا نہ کر دیں، اس کے متحب وقت میں اپنی نماز پڑھیاں گے، کہیں نماز قضا نہ کر دیں، اس کے متحب وقت میں اپنی نماز پڑھیاں گے، کہیں نماز قضا نہ کر دیں، اس کے متحب وقت میں اپنی نماز پڑھیاں گے، کہیں نماز قضا نہ کر دیں، اس

## حکمران نماز قضا کردیا کریں گے

اور بعض حضرات نے اس حدیث کی میتشریح کی ہے کہ وہ حکمران اپنی نماز قضا کر دیا کرتے تھے، مثلاً جیسے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے آئے، اور اتن کمجی تقریر کی، اور اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، اور عصر کی نماز کا وقت اخل ہوگیا، ایسے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکھم دیا کہ تم وقت پراپنی نماز پڑھاو۔

اصرائ فطبات (مدر ٢٠

نفل کی نبیت سے جماعت میں شامل ہونے کا حکم

اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے میے فر مایا کہ جب وہ لوگ اپنی نماز جماعت سے پڑھیں تو تم ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرو، یعنی نفل کی نہیت سے

ان کے ساتھ شامل ہوجا ؤ۔ اور اس تھم پڑ ممل صرف ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے، مثلاً ظہر کی نماز اگر کٹی شخص نے کسی وجہ سے تنہا پڑھ لی، اور بعد میں

، جماعت کھڑی ہوگئی، تو اس شخص کو اس جماعت میں نفل کی نیت سے شامل ہو جا نا

چاہے۔ یا کی شخص نے عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی، بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اس شخص کونفل کی نبیت ہے جماعت میں شامل ہوجا نا چاہیے،اس لئے کہا پٹی نماز جو

پڑھی تھی وہ تو فرض ادا ہوگئی ، اب نفل کی نیت ہے شامل ہوجائے ، انہذا اس پڑمل صرف ظہر کی نماز اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے ، فجر کی نماز میں اس لئے اس پڑمل

نہیں ہوسکتا کہ جب فجر کی نماز ادا کرلی ، تو اب فجر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہاں ، وقت نفل پر مصناحا میں نہیں ، اسی اطرح آگرعصر کی نماز کسی آدی نے بڑھ کی تو

سکتے ،اس وقت نفل پڑ ھنا جا ئزنہیں ،ای طرح اگر عصر کی نماز کسی آ دمی نے پڑھ لی تو اب مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنا آ دمی کے لئے جا ئزنہیں ہوتا ،الہذا اب دوبار ہ

اس وقت نفل کی نیت ہے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ، اور مغرب میں اس لئے عمل نہیں کر سکتے کہ جب مغرب کی تین رکعت فرض پڑھ لیئے ، تو اب دوبارہ

جماعت میں اس لئے شامل نہیں ہو بیکتے کیفل کی تین رکعت نہیں ہوتیں ، یا دورکعت ہوں گی ، یا چار ہوں گی ۔للبذاحضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس حدیث میں جو

عمل تلقین فر مایا اس پرعمل صرف ظهرا ورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے۔

#### نمازسے انکارمت کرو

دومری بات جواس حدیث میں حضوراقدس صلی القدعلیہ وسلم نے فر مائی ، وہ

ہیکہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تم دوبارہ شامل ہوجاؤ ، اور بیدمت کہوکہ میں

ہماز پڑھ چکا ہوں ، اس لئے اب نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بھی دومطلب بیان کئے

ہیں ، ایک مطلب تو بیہ ہے کہ نماز الی چیز ہے کہ اس سے انکار نہیں کرناچا ہے ،

چب نماز پڑھنے کا موقع آجائے ، چاہے نقل ہی نماز کیوں نہ ہوتو اس سے اعراض

کرنا ، یا انکار کرنا ہیا کی مؤمن کا کامنہیں ۔ لہٰذا اگرتم اپنے فرض پڑھ بھی چے ہو، تو

ہمیں پڑھوں گا ، بیہ کہنا ایک مؤمن کے لئے اچھانہیں ہے ، بلکر ستحب اور بہتر ہے کہ

مہیں پڑھوں گا ، بیہ کہنا ایک مؤمن کے لئے اچھانہیں ہے ، بلکر ستحب اور بہتر ہے کہ

وہ جماعت میں شامل ہوجائے ، اور نقل کی نہیت کر لے ، انشاء القد اس کوثو اب سے

گا۔ اس صورت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ ''یوں نہ کہو'' بیارشاد

گا۔ اس صورت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ ''یوں نہ کہو'' بیارشاد

## ظلم ہے بچنے کے لئے نماز پڑھلو

دوسری وجہ بعض حضرات نے سہ بیان فر مائی کہ حضورا قدس سلی القدعلیہ وسلم کو سی جوعلم عطا فرمایا گیا تھا کہ آئندہ دور میں ایسے حکمران آئیں گے، جونماز دل کواپنے اوقات ہے مؤخر کر دیں گے، ساتھ میں آپ کو بیھی بتلایا گیا تھا کہ بی حکمران بڑے ظالم قتم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے، ان ہے بعض اوقات انقام بھی لیں گے، اور ان کومز انھی دیں گے۔ چنانچیرجاج بن بوسف اور زیاد بن الی سفیان وغیرہ کے بارے میں تاریخی روایات میں ایس با تیں موجود ہیں کہ جب کسی محض کے بارے میں پینہ چلنا کہ یہ جاری منشاء کے خلاف چل رہا ہے تو جس طرح کا جاہتے ،ان پرظلم کیا کرتے تھے۔اس لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابوذ رغفاري رضي الله تعالیٰ عنه ہے فرمایا كه جب ان کی جماعت کھڑی ہوجائے تو ان ہے بینہ کہو کہ میں اپنی نمازیڑھ چکا ہوں، اس لئے میں نمازنہیں پڑھوں گا ، یہ مت کہو، اس لئے کہاس کے متیبے میں ہوسکتا ہے كه وه لوگ تهبين اپنظم وسم كانشانه بنائيس كے كهتم نے اپني نماز كيوں پڑھ لي، اور جاراا نظار کیوں نہیں کیا؟ اہذا ان کے ظلم ہے بیچنے کے لئے ان کے ساتھ نماز ظالم کے ظلم سے بیخنے کی تدبیر کرو اس حدیث میں پیلقین فرمائی گئی ہے کہ اگر ظالم حکمران ہوں ،اوران کے طلم سے بچنے کے لئے آدمی کسی ایسی مذبیر کا انتخاب کرے جس میں کسی حرام کا ارتكاب نەكرتا پرتا ہو،تواپيا كرلينا چاہيے،خواه نخواه اپنے آپ کوظلم كانشا نه بنانا اچھا نهيں، چنانچە محابەكرام كامعمول بھى يېي تقارجس وقت تجاج بن يوسف كا ز مانەتھا، اس زمانے میں بہت ہے صحابہ کرام بھی موجود متھے، اور کوفیہ اور بھر و میں ان کی

حکومت بھی ، وہاں پر بہت سے صحابہ کرام کا بھی اجتماع تھا، روایات بیس آتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحالی بھی جمعہ کی نماز کے (اماری خطبت ا

لئے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور لمباچوڑ اخطبہ چل رہا ہے، اور نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، کین حجاج بن یوسف خطبہ دینے میں لگا ہوا ہے، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چیکے ہے کسی گوشہ میں جا کرنماز پڑھ لیے کرتے تھے، اور پھر بعد میں جب جماعت کھڑی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہوج تے تھے، تا کہ ان کے ظلم وستم سے نچ سکیں۔

مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلنا گوارہ نہیں

اس وفت بہت لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہا کہ آپ کیوں ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ؟ پیلوگ تو ایسے میں جو بہت ہے

کام خلاف شرع کرتے ہیں، اورنماز کے وقت بھی تاخیر کردیتے ہیں۔ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ورمیان

تلواریں چلیں ، اور سلمان ایک دوسرے کو ماریں ، بیکی طرح بھی مجھے گوار ہنہیں ، اس کئے میں خاموثی سے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں ، اور التد تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں ، تم

ا کا سے مان کا درست کر وہتمہارے عمّال بھی درست ہوجا کیں گے۔ ا

تول آپ اتمال و درست رو،مهارے تمان می درست ہوجا یں ہے۔ جیسے اعمال ، و بسے حکمر ان ایک روایت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم پر ظالم حکمر ان مسلط ہوجا کیں بتم ان کو برا بھلانہ کہو، ان کو گالی مت دو، بلکہ اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لئے کہ حکمر انوں کو مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور حکمر انوں کے دلوں کو سخت کرنا اور نرم کرنا ہے بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ کے

کہ ان حکمر انوں کو گالیاں دیتے رہو، ان کو ہرا بھلا کہتے رہو، اس ہے کوئی مستدھل نہیں ہوگا، اپنے اعمال واخلاق درست کرنے سے مسئلہ عل ہوگا، اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے مسئلہ عل ہوگا، جب بیاکام کرلو گے تو پھریا تو القد تعالیٰ تنہیں اچھے

عمران عطافر مادینگے یا نہیں عمرانوں کے دلوں کوتمہارے تن میں زم کردیں گے۔ ایک زیانہ ایسا آنے والا ہے

ب کر ما نبدالیبها ۱ ہے والا ہے آج ہم دوسرے سارے بتھکنڈے اختیار کرنے کی فکر میں توریح میں ،مگر

ا بی اصلاح کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، آج ساراعالم اسلام پریشان ہے، اور اپنی بے بی کا احساس محسوں ہور ہاہے کہ کافرلوگ ہم پرمسلط ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور بالکل وہی صورتحال ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرہ کی تھی کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو کھانے

سلم نے قرم ان سی کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ دنیا کی قویس سلمانوں نولھا ہے کے لئے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طرح دسترخوان پرایک شخص دوسرے شخص کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھالو، وہی صور تحال آج سارے عالم اسلام میں بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ہے نوگوں کے اندر مالوی ہے، لوگوں پر بے بحی کا عالم طاری ہے، صدمہ ہے، رنج ہے، غم وغصہ ہے۔

بیدونیاعالم اسباب ہے

لیکن یا در کھو! کہ القد تعالٰی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اوراس میں

ا منٰد تیارک وتعالی کا قانون بہ ہے کہ جیسے سب اختیار کر و گے دیسے نتائج نکلیں گے ، معجزات اور کرامات اور اللہ تعالی کی قدرت کے غیر معمولی واقعات، یہ سب اشثناآت ہیں، یہ اصل قانون نہیں ہے، اگر اصل قانون بہ ہوتا تو انبیاء کرا معلیہم السلام کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اور مشقت ا ٹھانے کی ضرورت پیٹی آتی ، نہ کفاران پرظلم وسم ڈھاتے ،بس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے معجز ہ ظاہر ہوتا اور سارے لوگ مسلمان ہوجاتے ، کیکن ابيانبيں ہوا۔

## يھر جہا د كى ضر ورت نہيں تھى

سر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھا کیں ، آپ نے بھی فاتے سے،آپ نے بھی ظلم وستم برداشت کئے ،آپ کے صحابہ کرام کے سینوں پر پتھر کی سلیں رکھی گئیں ، اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالٰی علیہم اجمعین کو بے گناہ شہید کیا گیے ، اوران برظلم وستم کے شکنجے کے گئے ، اور جہاد کے مواقع ریمھی بدر کا معرکہ پیش آ رہاہے، بھی احد کامعر کہ پیش آ رہاہے،اور بھی حتین کامعر کہ پیش آ رہاہے،اوراس میں خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہور ہا ہے، آپ کے رخسار مبارک پرخود کی کڑیاں گھس رہی ہیں، آپ کے چبرے پر زخم آ رہے ہیں، یہ سارے واقعات میہ بتانے کے لئے پیش آئے کہ بید دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی ہ،اگرصرفمعجزے سے ہی سارے کام چلائے ہوتے ،اورصرف خوارق عادت ہی ہے سارا کام چلاٹا ہوتا تو پھران سب بھیٹروں کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پہلے ہی اصلاتی نظبات (۱۲۲ (۱۲۲ )

دن سب کا فروں کومسلمان کر دیا جا تا۔ س

## تبھی قدرت کے مظاہرے بھی دکھاتے ہیں

## دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے

املای نطبت (بند. ۲۰ میلی نظبت) - (بند. ۲۰ میلی دم میلی دم میلی ناک میلی دم

. کردین، آج الله تعالی نے مسلمانوں کواشنے وسائل عطافر مائے ہیں کہ پوری تاریخ سی سے سائل میں صارف

میں اتنے دسائل جمعی حاصل نہیں ہوئے۔ میران سبر جریت مرسک کیا ہے۔

مسلمان آج بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں

لیکن ان تمام وسائل کے باوجود مسلمانوں کی روزانہ کیوں پٹائی ہورہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رائے سے روگر دانی میں ببتلا ہیں، ویکھنے میں آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن آج مسلمانوں پروہی بات صادق آرہی ہے جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ:

وَ لَكِنَّهُمُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْل

لینی مسلمان ایسے ہول گے جیسے سلاب میں بہتے ہوئے شکے، جن کی اپنی

کوئی طاقت نہیں ہوتی ، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کوچھوڑ اہواہے۔

صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں

آپ کہیں گے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں ، اور مجدیں بھی آباد ہیں ، اذان
ہمی سنائی دیتی ہے ، جمعہ کے دن بہت ہے لوگ جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر ہماری یہ
حالت کیوں ہوگئ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اول تو نماز پڑھنے والے ، اور عبادت
کرنے والے جو ہیں ، اگران کا تناسب پوری آبادی کے اعتبارے دیکھا جائے کہ
کتنے فیصد لوگ عباد تیں انجام دیتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ،

انجام ویتے ہیں۔اور پھرا لیے لوگ جونمازی تو ٹھیک ادا کرتے ہیں،لیکن جب بازار جاتے ہیں، اور معاملات کرتے ہیں، یاجب دوسرے لوگوں کے ساتھ

معاملات اور معاشرت کرتے ہیں تو اس موقع پر نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کردیتے ہیں،اور حلال وحرام کی فکرنبیں کرتے۔ مشخص حرام مال حاصل کر رہاہے

ک روم م مان کا سائل کروہ ہے۔ آج حرام خوری شیر مادر بن چک ہے، ہرآ دی کا مند کھلا ہوا ہے کہ کسی طرح

حرام کھالوں، اور جس طرح بھی پہنے بن پڑے، بنالوں، جاہے وہ حلال طریقے سے ہو، یا حرام طریقے ہے ہو، دھو کے سے ہو، یا فریب سے ہو، جھوٹ بول کر ہو، یا رشوت دے کر ہو،کسی ہمی طریقے سے ہو،کیکن میرے پاس چیسے آنے جاہئیں۔آج

ہمارے ملک پاکستان کو انڈرتعالی نے اسٹنے وسائل دیے ہیں کہ اسکی کوئی صدوحساب نہیں، لیکن لوگ ان وسائل کو حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، اسکے نتیجے میں وہ وسائل ضائع ہورہے ہیں، انڈرتعالی نے اس دنیا کوعالم اسباب بنایا ہے، للہذا اگران

وس ن صاب ہورہے ہیں مسلمانوں کی پٹائی ہورہی ہے تو بیکو کی تعجب کی بات نہیں۔ بدا عمالیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی پٹائی ہورہی ہے تو بیکو کی تعجب کی بات نہیں۔ اسلم سکمیں تق السیمانی کی استعمالی کا مسلمانوں کے استعمالی کا مسلمانوں کی بات نہیں۔

بیدعا ئیں کیسے قبول ہوں گی

لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حق میں اتن دعا کیں مانگی تھیں، اور قبول نہ ہو کیں، اور عراق کے حق میں دعا کیں مانگیں، وہ قبول نہ ہو کیں۔ جمعہ کی نماز کے لئے میں معجد بیت المکرّم گیا، وہاں کچھ لوگ جھے سے ملے، اور کہنے لگے کہ ہم اسلامی نظبت طب اسلامی نظبت اسلامی نظبت این میں کا تعمیل میں اور کھنے !اگر ہم اپنے حالات کا جائز ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان دعاؤں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشرق کی

، طرف جار ہا ہو،اورد عالیہ کرر ہا ہو کہ یا اللہ! مجھے مغرب میں بہنچاد ہیجئے۔وہ دعا کیسے قبول ہوگی! آج ہم لوگوں نے راستہ تو وہ اختیار کر رکھا ہے جو ہلا کت اور بر ہادی کا

راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، اور دعا کیں بیہ ما تگ رہے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں عافیت اور سلامتی دید بیچئے، بتا ہے! بید دعا ئیں کیسے قبول ہوں گی۔

تم اپنے حالات تبدیل کرو

ہاں! جولوگ اخلاص کے ساتھ دعا کیں ما نگ رہے ہیں، اور ما نگتے رہے ہیں، ان کی ایک دعا کی قبولیت تو بقیقی ہے کہ انشاء اللہ ان کو ان دعا ڈن پر اجر و ثو اب ملے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور دعا کیں کرنا، ہیر بھی

ثو اب ملے گا۔ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ، اور دعا نیں کرنا ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ، اور اس کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔لہذا ان دعا ؤں کا بیر فائدہ تو ہیشک ان کو حاصل ہوگا۔لیکن دنیا میں ان دعا ؤں کے نتائج اسی وفت ظاہر ہوں گے جبتم اپنے حالات تبدیل کرو گے۔اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا

هَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيرُ وُامَا بِٱنْفُسِهِمُ

ان املہ کہ یعیور صبی میں میں وقت تک نہیں بدلتے ، جب تک لوگ لیٹن اللہ تعالیٰ کی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے ، جب تک لوگ اپنے حالات خود نہ بدلیں ۔لہذا جب تک اپنے حالات کی اصلاح نہیں کرو گے، اور جب تک اس بات کا تہیئے نہیں کرو گے کداللہ تعالیٰ کی نافر مانی کوز ہر قاتل سجھنا امل کی خطب ت

ہے، اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ ہم جو پچھ کریں گے وہ شریعت

ے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، اس وقت تک بیصور تحال نہیں بدل سکتی۔

ما بوس ہونے کی ضرورت نہیں

بہرحال! مایوی کی بات نہیں ، اور نہ غیر معمولی صدمہ کرنے کی بات ہے،

صدمہ تو بیشک ہے، لیکن اس صدمہ کا نتیجہ یہ ہونا جا ہے کہ حالات کو درست کرنے کی پریست

فکر کرنی چاہیے، اپنے حالات کا جائزہ لے کر ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اور پھر اپنے حالات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی

معیشت کو درست کریں، اور اپنی معاشرت کو درست کریں، جب تک ہم پینہیں کریں گے، اس وقت تک پنائی تو ہوگی، اسلنے کہ ہم نے اساب ہی السے اختیار کر

کریں گے، اس وقت تک پٹائی تو ہوگی ، اسلئے کہ ہم نے اسباب ہی ایسے اختیار کر رکھے ہیں۔اللّٰد تعالٰی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب پر رحم فر مائے ، اور ہماری شامت

ر میصے ہیں۔القد تعالی اپنے مصل و لرم ہے ہم سب پر رئم فر مائے ، اور ہما ری شامت اعمال کو دور فر مائے ، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



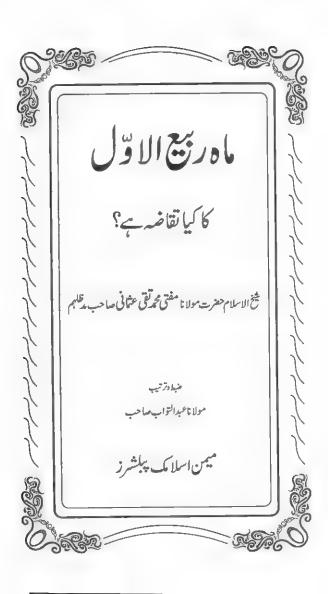

مقام خطاب : جامع مسجده جامعدد ارالعلوم كرا حي

وقت خطاب : ۲۶ رزيخ الاول

اصلاحی تطبت : جلدنمبر ۲۰

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

## ماه رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟

پیچیلے ماہ ۲۷ ررئی الاول ۱۳۳۹ھ کوشنی الاسلام حضرت موان نامفتی محرتقی عثانی اصاحب دامت برکاتبم نے جامعہ دارالعلوم کرا تی کی جامعہ متجد میں رئی الاول کی من سبت سے بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ جےمولا ناعبرالتواب صاحب نے تفکم بیدا بلاؤ ہا ماہ کے لئے بیخطاب نذر تارئین ہے۔ بشکر بیا بلاغ۔ رئیج النانی ہے۔ بشکر بیا بلاغ۔

ٱلْتَحَسُدُ لِللّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ اللّٰهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُصِنَاوَمِنُ سَيّئتِ الْحَمَالِيَا، مَنْ يَقْدِهِ اللّٰهِ فَلَا مُصِلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَاهَا وَى اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ، لَسَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ قَلَامُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَيْنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا عُبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَيْنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا عُبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَيْنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، مَصلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَصُلّي اللّهِ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ بَعُدُمُ اللّهُ مَولًا اللّهُ مِنَ الشّيطِيمُ الرَّحِيْمِ ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ بِسُرَةً اللّهُ مَولًا اللّهُ مَولًا اللّهُ مَولًا الْعَظِيمُ ، كَثِيرًا . (٢١ حراب ٢١٠) آمَنُتُ بِاللّهِ صَدَقَ اللّهُ مَولُنَا الْعَظِيمُ ،

(امائن ظبات

وَ صَـدَقَ رَسُولُـهُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ، وَنَـحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

بزرگان محترم و برادران عزیز! ربیج الاول کامهبینه گزرر با ہے، اور جب سیا مهبینه آتا ہے تو سارے ملک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی یا دمیں محفلیس منعقد ہوتی ہیں، گلی گلی ، محلّہ محلّہ جلہ ہوتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کا بیان ہوتا ہے۔ اگر چدالقدتعالی نے جمیں ایبا وین عطا فرہایا ہے، جس میں کسی ون کے منانے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ، اور اگر اسلام میں کسی کے بوم پیدائش یا پوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقینا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے بڑھ کر کوئی اور دن اس کامنتحق نہیں تھا،اس کئے کہ بیر طے شدہ حقیقت ہے کہ جس روز نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس و نیا میں تشریف لائے وہ اس کا تنات کا سب سے عظیم ترین دن تھا،اس سے زیادہ سرت کا،اس سے زیادہ برکت کا اوراس سے زیادہ عظمت کا دن ٹاپدکوئی اور نہ ہو، جس دن القد تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم صلی القدعليہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے کیکن اللہ تعالی نے ہمیں ایسادین دیا ہے جس میں رسی مطاہروں پر کوئی زور نہیں دیا گیا، عام دنیا کی قوموں کا قاعدہ بیہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں اور بڑے بڑے رہنماؤں کے لئے کوئی دن مناتی ہیں،کسی کی پیدائش کا دن، کسی کی وفات کا دن، اس دن انہوں نے جتنا حیا ہا ان کا تذکرہ کرلیا، ان کی شان میں قصیدے پڑھ لئے ، ان کی تعریفیں بیان کردیں لیکن اس کے بعد سارا

صلی التدعلیہ وسلم کی طرف پشت ہوجائے گی ،عین جنگ کے موقع پر بھی ہے گوارہ نہیں کہ حضور اقد س صلی التدعلیہ وسلم کی طرف پشت ہو، چنانچہوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رُخ کر کے اور کفار کی طرف پشت کر کے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں، اور تیرا پی پشت پر سے جی اور قوم میں نہیں اللہ بھی پشت پر سے جی اور قدا کا رہی ہے نہیں اور قدا کا رہی ہے کہ اور قدا کا رہی ہے ہیں، اور میں نہیں اللہ کے، لیکن ایسے جا شار اور فدا کا رہی ہے کر ام رضوان القد تی لی عنہم اجمعین سوسال تک زندہ رہے، کسی نے بھی حضور اقد س کسی القد عدید وسلم کا یوم پیدائش یا یوم و فات نہیں منایا، یہاں تک کہ تاریخ بھی بقینی طور پر حفوظ نہیں رکھی کہ کس تاریخ کوآپ صلی القد علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ اسلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوئی اور ۱۱ رہی کو و فات ہوئی، مگر تاریخی اعتبار سے میہ بات عاب نہیں ہوتی، اور کا رکھ ہوئی، اللہ تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن مطابق ۹ کو ہوئی، القد تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن مطابق ۹ کو ہوئی، القد تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن کے مطابق ۹ کو ہوئی، القد تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن کے مطابق ۹ کو ہوئی، القد تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن کے مطابق ۹ کو ہوئی، القد تعالی ہی بہتر جا نتا ہے، لیکن

رئیج الاول کے مہینے میں اگر چہدن من نے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یمی وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دوعالم صلی املہ عدیہ وسلم تشریف لائے ، تاریخ کوئی بھی ہو، تین ہو، یا نو ہو، یا بارہ ہو۔

جب بیرمبیندا تا ہے تو اس کی وجہ ہے نبی کر پیم صلی القدعدیہ وسلم کی یا دبہر حال تا زہ ہو جاتی ہے، اوراس کی وجہ ہے مختلف جگہوں پر سرت طبیبہ کی محفلوں ہوتی ہیں، لیکن سوال ہیہ ہے کہ آیاان سیرت طبیبہ کی محفلوں ہے ہم اور آپ کوئی فائدہ اٹھار ہے ہیں یا نہیں؟ کیاان سیرت طبیبہ کی محفلوں ہے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آربی ہے یا نہیں؟ کیا ان محفلوں کے ذریعہ ہمارے دلوں میں سرکار دوی لمصلی اللہ ایک یباڑ کے دائن ہے گز رر ہے تھے ،اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے ،امیر المؤمنین کا مطلب مدے کہاں وقت کے اعتبار ہے تقریباً آدھی دنیا کے حکمران تھے، جوعلاقہ ان کی حکومت میں ان کے زیر تکمیں تھا، آج اس میں کم از کم پچیا س حکومتیں قائم میں، اتی بڑی ان کی حکومت تھی ،اوراتی بڑی ریاست کے حکمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزررہے ہیں، یہاڑ کے دائن میں زرا دیررُک گئے، اورخودایے آپ ہے ڈطاب کر کے فرمایا :-قف یہا ابن خطاب- اے ڈطاب کے بیٹے: ڈراٹھبراور دیکیے میروہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا،اور تیرے یا وَں اونٹو ل

کے پیشاب سے تر رہتے تھے، تیری بیاوقات تھی ،اور آج تو آ دھی دنیا کا حکمران بن کرلوگوں کے لئے راہنما بنا ہوا ہے، ذراسوچ کہ تیری زندگی میں عظیم انقلاب کس نے پیدا کیا ہے؟ بیک کا صدقہ ہے؟ پھرخود ہی جواب دیا کہ بیصرف صدقہ ہے حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صحبت کا جس کے نتیجے میں (تجھ جیسا ) اونٹ جے انے والا آج

آ دھی دنیا کا حکمران بناہواہے۔بہرحال!۲۳ سمال کے عرصہ میں حضورا قدیں صلی اللہ

عليه وسلم نے كيسا انقلاب پيدا فرمايا ، اخلاق ميں انقلاب ، اعمال ميں انقلاب ، سوچ

میں انقلاب بھر میں انقلاب بہتنی ، بدت سرف ۲۲ رسال کی مدت میں۔ آج وی سرت طیسہ ہورے باس ہے،اس کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، ایک دوم ہے ہے بہان بھی کرتے ہیں انٹین جاری زندگی میں کیوں انقلا بنہیں آ تا؟ جەرى زندگيول ميں كيوں تبر ٹي نہيں آ تى؟ جارے اعمال ميں، جارے اخد ق میں، ہماری فکر میں اور ہوری ۔و یتی میں انقلاب کیول نہیں آتا؟ مے ایک کچھ فکر رہے بارے میں جمعی سوچنا ہے ، ابھی جوآیت میں نے ب کے سامنے تا وت کی ،اس آیت ٹیں اس کا جواب موجود ہے، چٹانچے قرمایا: ا تنی بات کا ٹی نہیں کے تم سر کا روو یا لم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ قصیدے پڑھانونعتن پڑھانو، یہ ہاے کا ٹی نہیں، بیکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب واس نیت ہے پر تو، سنو 🔹 سناؤ کہ اس کوجم اپنی زندگی کے لئے ایک 🛚 مثاں اورنمونہ بمجھیں گے، اوراس کی نش ا تار نے کی کوشش کریں گے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے حضور اقدی صلی ایند سیہ دسلم کی زندگی ہیں ، کیامعنی ؟ حضور اقدیں صعی القدعیہ وسلم کی زندگ کا کو لی گوشہ اور نمونہ ایسانہیں ہے جو بہترین مثال نہ پیش کررہا ہو، کیا مصب؟ اُ برتم جا م ہو قر تمہارے لئے بہترین مثال مدینہ طبیہ کے اس حالم ک ہے جس نے چند ما و پ کے اندر جزیرۂ عرب میں اسلام کا حجنڈ البرادیا اورا گرتم دوست ہوتو تمہارے ئے بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الندتعہ لی عنہما کے دوست میں ہے (ﷺ )اً ترتم شو ہر ہوتو تمہارے لئے

حضرت به نشه،حضرت خدیجه،حضرت ام سلمه اورحضرت میمونه رضی الله تعالی عنهن

کے شوہر (ﷺ) کی زندگی میں نمونہ ہے کدا کئے شوہر (ﷺ) نے ان کے ساتھ کیسا برتا و کیا؟اگرتم ایک تاجر ہوتو تہارے لئے بہترین نمونداں محمہ (ﷺ) کی حیات ضیبہ میں ہے جو کہ تنجارت کے لئے ملک شام گیا تھا، جس کا شریک سفرمیسرہ کہتا ہے کہ ایبا شریک سفریٹس نے زندگی میں نہ پہلے بھی دیکھا، نہ بعد میں جھی د یکھا،اگرتم مزدور ہو، ملازم یا کوئی اور پیشہ ور ہوتو تنہبارے لئے بہترین نمونہ وہ مزدور ہے جو عجاز کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتاتھا، اور اگرتم کاشت کار ہو، زراعت پیشہ ہوتو تہ، رے لئے بہترین نمونہ اس کا شکار میں ہے جس نے جرف کے مقام پر زمین میں کا شتکاری کی تھی ،غرض زندگی کا کوئی گوشہ اییانہیں جس میں القد تبارک و تعالیٰ نے حضورا فدس صلی الله عدیه وسلم کی زندگی کا بهترین نمونه نه چهوژا ہو، آ ب صلی القدعب وسلم کی زندگی اور آ پ صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ وری کا حقیقی مقصدیہ ہے کہ اوگ آپ صلی القدعلیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اس کی نقل ا تار نے ک کوشش کریں ۔جم ہے لے کرروح تک زندگی میں جتنے مواقع ہیں،اس میں ہم حیات نبی کر میم صلی القدعلیہ وسلم سے مدایت لینے کی کوشش کریں ، اگر ہم رہیج الاول میں یہی جذبہ پیدا کرلیا کریں تو یقینا ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آج میرے بزرگو!اور دوستو! میں صرف اتنی بات عرض کرنا حیا ہتا ہوں کہ رہیج الاول کا مہینے تتم ہور ہاہے، ذراہم اس کا جائز ہ تو لے کر دیکھے لیں کہ حضوراقد س صلی الندعلیہ وسلم کا نام ہم نے بہت لیا الیکن حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کون می سنت ہے جو ہم نے اپنائی؟ مجھی جائزہ لے کر دیکھا؟ مجھی گریان

اصلاحي فطيات میں مندوُ الا؟ تبھی فہرست بنائی کہ کیا کیا سنتیں ہیں حضورا قدس صلی اللہ عدیہ وسلم کی؟ لتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیاا ورکتنی سنتوں پڑہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کدا کشریت کا جواب نفی میں ہوگاء آج میں سب سے پہلے ا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ حفرات کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لئے سر کار دو ی لمصلی التدعلیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سیجھتے ہوئے ایک کام بہ کریں کہا یٹا جائزہ لے ٹر دیکھیں کد کیا کیاسٹیس ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ عدبے وسلم کی صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی میں، جن پرمیراعمل نہیں ہے، ان پرآج بی ہے عمل کرنے کی کوشش كريں، اور اس كے لئے آپ كوحوالہ دوں گا اپنے مثیخ عار فی رحمۃ القدعليہ كی کتا ہے''اسوۂ رسول اگر مصلی الندعلیہ وسلم'' کا ،اس میں میرے شیخ نے سر کار دوعالم صلی التدعلیه وسلم کی و هنتیل جمع کر دی میں جوا حاویث سے ٹابت میں ۔ صبح ہے شام تک کی زندگی کے مختلف شعبوں میں حضورا قدس صلی اللہ عدیہ و ملم کی منتیں کیا کیاتھیں ،ان کو پڑھتے جائے ،اورا پنا جائزہ لیتے جائے ، جہاں کمی

ہو،اس کو بورا کرنے کی کوشش کیجئے ، دیکھئے سرکا رد وعالم صلی القدعدیہ وسلم کی بہت می سنتیں ایس میں جن بر فورا عمل کر لینے میں کوئی دشواری نہیں ، کوئی پیپیدخرج نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں لگنا، کوئی محنت نہیں گئتی الیکن صرف غفلت کی وجہ سے ہم نے ان کو حچیوژ اہوا ہے،ایک حچیوٹی می مثال دیتا ہوں کہ حضورافتد س کی اللہ عدیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت <u>پمل</u>ے بایاں یا وَں اندر داخل کرتے ،اور نُطَحّے وقت ملے دایاں یا وَں باہر نکالتے ،ا گر کو کی شخص اس کا اہتمام کرے تو کیا دشواری ہے؟ کو کی

اصائی خطبت

بیہ خرچ ہوتا ہے؟ کوئی وفت لگتا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر صرف دھیان کی بات ہے، ان سنتوں پر اس لئے عمل سیجے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرعمل کرتے تھے، یعنی ان اعمال پر ا تباع سنت کی نیت سے عمل کریں، جس وقت آپ سنتوں پر

عمل کررہے ہوں گے تو اس وقت آپ اللہ کے محبوب ہوں گے۔

" قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ "

(آن عمران ۲۱۰)

آپ فرماد یجئے کہ اگرتم خدا تعالی ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ

میری ا تباع کرد ، اللہ تعالی تم ہے محبت کرنے لگیس گے'' اب بتا ہے ! کنتی عظیم سعادت صرف بے بروا ہی کی وجہ سے ضا کع ہور ہی

اب ہما ہے؟ کی ہم سعادت مسرف بے پروائی کی وجہ سے صاح ہور ای ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، اور نگلتے وقت بایاں پاؤں پہلے لکالو، تواس میں کیادشواری ہے، کیا مشقت ہے؟ مگر خفلت اور لا پروائی

ب، جس کی وجہ ہے ہم نے اس کو چھوڑ ا ہوا ہے، بہت می ایس سنتیں ہیں جن میں کوئی وقت نہیں لگتا، صرف لا پر واہی کی وجہ ہے چھوٹی ہوئی ہیں، اس طرح بہت

ے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں محنت کی ضرورت نہیں ، بلکہ مختصر دھیان یا توجہ کی ضرورت ہے ، جس ہے ہمارے تمام اعمال صبح ہے لے کرشام تک سنت کے مہا نجے

صرورت ہے، اسے ہمارے ماہ دیاں سے سرس میں ڈھل جا ئیں گے، اور ہر ہر قدم برنے کا کھی جائے گی۔

میرے عزیز و!اور دوستو!میری آخری گز ارش ہے کہروئے زمین میں اس

وفت اتباع سنت سے بڑھ کرکوئی عمل نہیں ، اور اگر کوئی سنت ایسی ہوجس برآ دمی عمل

اسلای خطبت بینی کرسکتا تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دعا کرے کہ یا اللہ! مجھے اس سنت پڑش کرسکتا تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دعا کرے کہ یا اللہ! مجھے اس سنت پڑش آری ہیں، میری ہمت جواب وے رہی ہے، یا اللہ! آپ ہی تو فیق عطا فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے۔ اگر رہے کا مہم کرلیس کے تو رہی الاول کا مہینہ بڑا کا میاب گر رے گا، اور اگر سارا مہینہ گر ار دیا اور عمل کچھے نہ کیا تو رہی الاول کا مہینہ کا میاب نہ رہا، در اصل ہمیں شیطان بہکا تار ہتا ہے کہ ایجی تو عمر پڑی ہے، بعد میں عمل کرلیس کے، اس پروہ ٹلا تا رہتا ہے کہ ایجی تو عمر پڑی ہے، بعد میں عمل کرلیس کے، اس پروہ ٹلا تا رہتا ہے، کہ آدی پر آخری وقت آ جا تا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے قبل رہتا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے قبل اس کے کہ وہ وقت آ کے اللہ نا دے۔ آ مین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



شخ الاسلام حفزت مولانا مفتى محمد تقى عثماني صاحب مظلهم صبط وترتبب مولا نابلال قامني

(اصرائی نطبات

مقام خطاب : حراء فاؤند يشن اسكول (جرمددار العلوم كرايي)

وقت نطاب : ۱۲ رجنوري، دوپېرايك بج

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

بسم التدالرحن الرحيم

## تعليم كاصل مقعد

#### ادراس کے حصول کاطریقہ کار

مرایق البامه دارالعلوم کرایی این البامه دارالعلوم کرایی نائب رئیس الجامعه دارالعلوم کرایی دخترت مرای ناشتی محمد تلی عثمانی صاحب دامت برکاتیم نے تراء قاو ندئیش اسکول (شعبہ بن معددارالعلوم کرایی ) میں معلمین ومعنمات سے ایک راہنما خطاب فر مایا۔ اس ایم اورفکر انگیز خطاب سے سامیمین نے بہت فائدہ محول کیا۔ جناب مولانا بلال قاضی صاحب نے قلم بند فر مایا۔ افادہ مام کے لئے بدیہ قارمین ہے۔ بشکر یہ البلاغ جمادی الاول فرمایا۔ افادہ مام کے لئے بدیہ قارمین ہے۔ بشکر یہ البلاغ جمادی الاول

الحمد لله ربّ العلمين، والصارة والسّلام على رسولهِ الكريم، و على آله و اصحابه اجمعين، وعلى كلّ من تبعهم باحسانِ الى يوم الدّين. أمّا بعد

پہلے بھی ایک دومرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے اور ارادہ بیتھا کہ آپ حضرات ے وقناً فو قنا ملا قات ہوتی رہے اور کچھ با تیں تازہ کی جاتی رہیں، لیکن اپنی مصروفیات اور سفروں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ یہاں حاضری کا موقع نہین ملا۔ اگر چہدوررہ کر الجمد لند آپ حضرات کے حالات سے فی الجملہ باخبررہتا ہوں۔لیکن براہ راست آپ

حضرات ہے ملاقات کا موقع کافی ونوں کے بعدش رہا ہے۔ اورایک ایسے موقع پرش ر ہاہے جب الحمد لقد ہی ری اس ٹیم میں کچھ نے حضرات بھی داخل ہوئے ہیں اور نے واخلوں کی رجسٹریشن ہمی شروع ہو چکی ہے۔ مقصد اصل میں اس حاضری اور آپ حضرات سے ملنے کا بیہ ہے کہ ہم اپنے اصل متعمد کی طرف توجید یں اور اصل مقعمد کو یا در کھنے کی کوشش کریں۔عام طور ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام کسی خاص مقصد کے تحت شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں تو اس مقصد کی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے لیکن جب اس کا میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس کے بہت ہے مملی مسائل ہے واسطہ پڑتا ہے اوراس میں انسان منہمک ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے جیا تھا اور کیوں چیا تھا۔اس واسطے اگر ہم تھوڑ تے تبوڑے و تفے ہا ہے مقصد زندگی کواورا ہے ادارے کے مقصد کو یا د كرت رئيل اوراع تازه كرت رئيل قواميد بكروه جذبه جوآ كے برائے كاجذب ہے، وہ ان شاءالند محنڈ انہیں پڑے گا۔اس مقصد کے تحت بیدحاضری ہو لگ ہے اور اس مقصد کے تحت پہلے بھی دوتین مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ما تھا۔اورالند تعالی نے تو نیش دى اورزندگى عطافر مائى توان شاءائلدا ئىدە بھى يىسسلەجارى رەجگا-ادارے میں کام کرنے والے افراد کے بارے میں ہم آ ہنگ ہونا ضروری ہے مہلی بات جوتازہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بیا کہ ہم ایک ایسے اوارے مین کام ررہے ہیں جوایک خاص، واضح clear cut مقصدر کھتا ہے۔ بیکوئی تنجارتی ادارہ نہیں ہے۔جس میں تعلیم کو تجارت کا ذریعہ بنایا جار ہاہو۔ میخف تعلیم برائے تعلیم بھی

اصلاتی خطبات (مید: ۲۰) نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو اگر ٹھیک سمجھا جائے اور سب لوگ جواس میں کام کررے ہیں وہ اس مقصد میں شریک ہوں اور اس کواچھی طرح سمجھیں اوراس کی سیح اہمیت محسوں کریں ،سب کے درمیان اس مقصد کے لحاظ سے ہم رنگی ہو، ہم آ جنگ ہوتو چرادارہ تر فی کرتا ہے، اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے اصل مطلوبہ قد صد کو حاصل کرتا ہے۔ کیکن اگر وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، یا تھوڑے تھوڑے وقفے ہے اوجھل ہوجاتا ہواور کی اور مقصد کی طرف ذہن چل پڑتا ہوتو کچرادارے کا اصل مقصود دمطلوب حاصل نبیس ہوتا۔ ادارے کا مقصدایک احصامسلمان پیدا کرناہے یا در کھنے کی بات رہ ہے کہ بیادارہ اس مقصد کے تحت قائم ہوا ہے کہ ایوں تو ہمارے ملک میں بہت ہے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، اُردومیڈیم بھی ہیں، انگلش میڈیم بھی ہیں، بہت ہادارے کام کررہے ہیں۔لیکن اس ادارے کا مقصد در حقیقت به ہے کے تعلیم ایک اچھاانسان بننے کا ذریعہ بنے ،اورایک اچھامسلمان بننے کا ذر لیہ بے۔ یہ بےاصل مقصود کہ ہم اس ادارے کے ذریعے منصرف ایک اچھا انسان بلکهایک اجھامسلمان پیدا کریں۔ انكريزي نظام تعليم كامقصدا يمان كي شمع بجهانا تها آپ حضرات ماشاءالقد تعلیم یافته ہیں۔آپ نے میضرور پڑھا ہو گا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوا اور اس کا پورا تسلط یہاں پر ہو گیا تو اس کے نتیجہ میں اس نے بیددیکھا کہ مسلمان اس وقت تک قابوآنے والے نہیں جب تک ان کے ذہنوں کو

تبديل ندكيا جائے ،ان كے د ماغ نہ بدلے جائيں لبندااس نے شروع ميں تواسلحداور ہتھیاروں کے بل بوتے ہر ہنروستان پر قبضہ کیا اور صرف ہتھیاروں ہی کے بل بوتے یز بیں بکنہآ پ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اوگوں کے ضمیر خرید کر ، غدار پیدا کر کے ، غداروں کے ساتھیے معاملہ کر کے ،میرجعفراورمیر صادق جیسے غداروں کے ساتھی معاملہ کر کے مکر وفریب کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا لیکن اس نے بیددیکھا کہ سیاحی طور پر ہم اگران پر قابو یا بھی لیں تب بھی ان کےاندر جوشع جل رہی ہے، آ زادگ کی شمع ، فکر ک آ زادی کی بھی اور سامی آ زادی کی بھی ،اس شمع کو بھیامانہیں حاسکتا۔لیمذااس نے یمال آ کر ہمارا نظام تعلیم جوعرصہ دراز ہے جا آ ر ما تھااورصرف د تی شہر کے اندرووسو بڑے مدرہے کا بچ لیول کے ، جن میں تمام علوم وفنون پڑھائے جاتے تھے اوران مین اسلامی تعنیمات بھی تھیں ۔سلطان محمر تعنلق کے دور میں دوسو تھےاوراس کے بعد ہوتے ہوتے ان کی تعداد سیکڑوں تک مپنچی تھی۔اس نے آگر ان تعلیمی اداروں کو بند کرویا اور ا یک نیافظا م تعلیم ملک میں جاری کرویا۔ لارڈ میکالے کی تقریر اورآپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ لارڈ میکا لے جوانگلینڈ کا وز راتعلیم تھا، اس نے ہاؤس اُ ف کامینس میں پیقر سری تھی اور اس پر پوری ہاؤس آ ف کامینس کو قائل

اور آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ لار ڈیکالے جو انگلینڈ کا وزیر تعلیم تھا،
اس نے ہاؤس آف کا میٹس میں بی تقریر کی تھی اور اس پر پوری ہاؤس آف کا میٹس کو قائل
کیا تھا، کہ ہم انڈین کو اس وقت تک اپنائیس بنا سکتے جب تک ہم اپنائظام تعلیم وہاں
جاری نہ کریں۔اس کی پوری رپورٹ چھی ہوئی ہے۔اور اس نے اس رپورٹ میں
ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا نام لے لے کران کا فدات اڑا یا اور سے

| (اصلا کی نظرت                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۔<br>کہا کہ جب تک یہ کن بیس با تی رہیں گی اس وقت تک تم ان پر قابونہیں پا سکتے ۔اورای |
| ر پورٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں اغریا میں ایسے لوگ در کار ہیں جو ہمارے اور انڈین قوم   |
| کے درمیان ایک واسطہ بن سکیں اوران کے ذریعے ہم اپنا تسلط انڈیا کے مسلمانوں پر         |
| قائم کر سکیں۔ وہ ایسے اوگ ہوں جواپی چمڑی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں کیکن          |
| اپنے ذہن کے اعتبارے ، اپنی فکر کے اعتبارے ، اپنی سوچ کے اعتبارے معمل انگریز          |
| بوں۔ یہ بالکل صری کفظول میں اپنے نظام تعلیم کے بارے میں کوئی گلی لیٹی کے بغیر        |
| واضح كرديا اورآج بھى دەر پورٹ ريكارڈ پر ہےاوراس ميں سه بات موجود ہے۔اس               |
| ے بالک واضح ہور ہاہے کہ تقصداس نظام تعلیم کا کیا تھا؟ مقصدیہ تھا کہ اس نظام تعلیم    |
| کے ذریعے ان کے داوں میں جوایمان کی شع ہےاہے بچھایا جائے۔ان کے اندر جو                |
| ا پنے دین کے ساتھ محبت ہا ہے مثایا جائے۔ان کے اندرغیر سلم فلسفوں اورغیر سلم          |
| طریقوں سے اعراض ہائے تم کیا جائے اوران کو ہم اپنے کلرک بنا کررتھیں۔ اکبر             |
| الدآبادی مرحوم جومشہور شاعر ہیں انہوں نے دولفظوں میں سارے تھیل کو بیان کیا           |
| : 4                                                                                  |
| توپ تھی پروفیسر پہنچے بیولا ہٹا تو رندا ہے                                           |
| ایعنی جب لکڑی کو ہٹایا جاتا ہے تو پہلے بسولے کے ذریعے اے اکھاڑا جاتا                 |
| ے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے اور ناہموار ہوجاتی ہے تو پھراس پر رندا پھیرا جاتا ہے تا کہ     |
| وہ ہموار ہوجائے۔ تو شروع میں تو توپ کے ذریعے قبضہ جمایا اور جب قبضہ کمل ہوگیا        |
| لیکن ذہنوں کی زمین ہموار نہیں تھی،اس کے لئے انگریزنے پروفیسر بھیج کہ وہ ایسا         |

(املاق فطبات) (۱۳۴) (مبد ۲۰۰۱) ا نظام تعلیم انہیں ملائیں جن کے ذریعے ان کے ذہن جارے افکار کے لئے ہموار ، ہوجا کیں۔جس طرح بسولا کے ذریعے پہلے لکڑی کوکریدا جاتے اور پیمرلکڑی کو ہموار ا كرنے كے لئے رندا چيراجاتا ہے۔اى طرح بسولاتھاتوپاوراسلىج جس كے ذريعے ان کوخاک وخون میں نہلا یا گیا اس کے بعد ذہن ہموار کرنے کے لئے رندا بھیجا گیا العني يروفيسر منتجيه ا كبراله آبادى اس كابار باررونارو تراس ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ جلا آئے گا الحاد بھی ساتھ لینی ہم تو سی مجھ رہے تھے کہ بدل تعلیم آرای ہے بیرارے لئے ایک علم فراہم کرے گی، ہمیں علوم وفنون ہے آ شنا کرے گی ، لیکن یہ کما خبرتھی اس کے ساتھ بے ا د بي بھي جل آئے گي۔ انگریزی تعلیم کامقصد صرف کلرک پیدا کرناتھا ہبرحال؛ بیالیک نظام تھا جس ہے انگریز کا مقصد کوئی اچھے سائنسدان، کوئی ا چھے علوم وفنون کے ماہرین پیدا کرنانہیں تھا۔اس کا مقصد ککرک پیدا کرنا تھا۔جواس کے زیرتسلط رہ کرکلر کی کا فریضہ انجام دیں۔ چنا چہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جب تك انگريز كى حكومت رہى ،اس وقت تك كوئى نماياں سائنسدان اس نظام سے نكل كر سامنے نہیں آیا۔طب کے میدان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کوئی بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کی ہو کوئی ریاضی دان پیدائہیں ہوا کے ونکہ مقصود ہی ہے تھا کہ وہ علوم و

فنون میں ہمارے محتاج رہیں اور ذنیت ہماری حاصل کریں۔اس غرض کے تحت میہ نظام تعلیم ہم برمسط کیا گیا تھا۔ یا کتان بنے کے بعد ہمارااصل فریضہ بیتھا کہ ہم اینے نظام تعلیم کو، اپنی روامات کو، اینے تقاضوں کے مطابق ازمرِ نوتر تبیب دیں۔اس طرح ترتیب دیں جس ہے وہ زہرنگل جائے اورعلوم وفنون اور سائنس اپنی سیح شکل وصورت میں باقی رہیں کیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوسکا ،حکومتی سطم پر بہت کوششیں ہو کیل لیکن ا وہ کوششیں کا میاب نہیں ہو ئیں۔ علم کی ذات میں خرابی نہیں ، وتی ، خرابی طریقیہ تعلیم سے بیدا ہوتی ہے یات بہے کہ کسی بھی میں (لینی چند بے کارنیلوم کے علاوہ) مکسی بھی فن میں بھی کیجی زبان میں ،اپی ذات میں کو کی خرابی اور بے دین نہیں ہوتی <sup>لی</sup>کین اس علم کو پہنچانے والے،اےConvey کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح Present رتا ہے۔ کس طرح اسے دومروں تک چینیا ہے۔ اس Presentation میں وہ انسانوں کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اس سے ذہن بدلتے ہیں۔انہوں نے این علوم کو ایسے present کیا ہے، مثلاً سائنس کو لیے لیچئے ۔اس کے تمام شعبوں یا دیگرعلوم وفنون کو لیے لیچئے ۔ان سب کی Presentationانہوں نے اینے Cirriculum کے ڈریعے ،ٹیکسٹ میکس کے ذریعے اور اساتذہ کے ذریعے اس طرح کی ہے کہ آدی اس کے ذریعے مادہ پرست ہوتا جائے ، مادیت اس پر چھاتی جائے ، روحانیت سے دور ہوتا جائے ، اوراس

کے نز دیک زندگی کا اصل مقصد پیسہ کمانا، ماویت میں ترقی کرنا ہو۔ اس ہے آگے وہ

سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اور مادے ہے باہر کے حقائق کو وہ خرافات بجھ کر، یا گھن ا یک تو بم پرتی (Superstition) سمجھ کراس کوچھوڑ دے، یا کم از کم اس کواہمیت نہ دے۔اگر چینام سے وہ بیر کیجے کہ میں مانتا ہوں کہالتد تعالیٰ موجود ہے، میں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، میں مانتا ہوں کہ جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔زبان سےضرور کہد ہے لیکن اس کے دل میں بیہ یا تیں اتری ہوئی نہ ہوں۔ اس کاول وداغ مادے Material Benefits کی طرف چل ریاجوہ ای میں وہ تر تی کرریا ہو،ای کواپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہو۔ چنانجیسائنس کے علوم کواس طرح یڑھایا جائے اور اس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا جائے اور بڑھانے والے اس کے ذ ریعے طلبہ کواس طرح پڑھا کیں کہ ان کے ذہن ہے مد ما تیں نگلتی جا کئل اور وہ مادے کی طرف بڑھتے طبے جا کمیں۔اورا گر وہی علوم میں کیکن انہیں کوئی تصحیح طریقے ےPresent كرنے والا اور يزهانے والا جتو و واس سے يزھنے والے كاذبن دوسرے رخ پر لے جائے گا۔مثلاً سائنس ہے،ایسٹرونوی ہے،اسے پڑھانے وا اگر حقیقت کی نگاہ ہے دیکھ جائے تو اس کی ایک ایک چیز اللہ تبارک وتعالیٰ کے وجود پر دلات كرتى مين القدتولي كي توحيد القدتعالي كي قدرت كامله القدتعالي كي حكمت بالغد یر دلالت کرتی ہے۔لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدان، جوآ سانوں کی خبرا، نے والے، وہ خدا کے وجود تک ہے مشر ہو گئے۔علامہ ا قبال نے کہا کہ : ڈھونڈنے والا ستارول کی گزر گاہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

وہی سائنس ہے، گمراس کواگر پڑھانے والا اس طرح پڑھا تا کہ بیہ چانداور سورج کی گردشیں القد تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ پرنشانیاں ہیں۔ساراقر آن

سوری کی سردین المدفعات می فدرت کا ملداد رصمت بالغه پرستانیان ہیں۔سارافر این اس سے بھرا ہوا ہے۔اگر اس کو حقیقت پسند نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں اللہ تبارک و

تعالیٰ کا وجود نظر آئے گا۔انسان کا وجود سرسے پاؤں تک یہ پوری ایک کا نئات ہے۔اس کا ایک ایک عضو کا نئات ہے۔اور کس طرح اس کا سیکیز م چل رہاہے۔کس

طرح الله تعالىٰ نے اس كو بنايا ہے۔ اگر پڑھانے والا اس نقط نظر سے پڑھائے تو • بر اكا درون

انسان کابالکل نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔

بېرحال؛ نەتۇ كى علم مىں بے دینى ہے، نەكى فن مىں بے دینى ہے، نەكى

زبان میں کوئی ہے دین ہے۔ بے دین پیدا ہوتی ہے پڑھانے والے سے۔ بے دین پیدا ہوتی ہے اس نصاب سے جو ان علوم وفنون کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ ہوتا ہے

چا ہے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اپنانظام تعلیم اس طرح استوار کرتے ، جس میں ہےوہ زہر نکالتے اور جوحقیقت ہےوہ سامنے آتی ، اور اس علم وفن کو حاصل کرنے والی

نسل ایک مسلمان ڈاکٹر،مسلمان انجیئر،مسلمان سائنسدان بن کر ابھرتے۔ پیرتھا

اصل کام کرنے کا لیکن افسوں ہے کہ آج پنیٹے سال ہوگئے میں اور پاکتان ابھی تک سیاست کے بازی گروں کی بازی گری ہے اپنے آپ کونجات نہیں دلا سکا۔اس کی وجہ

ہے بینظام تعلیم ملکی سطح پر پنپٹیس پایا۔

حراءفاؤنڈیشناسکول کے قیام کااصل مقصد

ہے چیوٹا ساادارہ جوہم نے قائم کیا ہے، یہاں مقصد کے لئے قائم کیا ہے کہ وہ زہر جوانگریز نے اپنے مقاصداور مفادات کو حاصل کرنے کے لئے ڈالاتھا، جس کا متیجہ بیہ ہے کہ ذہنی طور پراس نے پوری قوم کوغلام بنا دیا اور ہریات میں نگاہ اس طرف اٹھتی ہے کہ وہ کیا کررہے ہیں؟ ان کا طر زعمل کیا ہے؟ اس طرف ذ بن جا تا ب ۔ تواب الحمد مقد یہ الموری ہے اور بڑھ رہی ہے کہا یے ادارے قائم کئے جا کمیں جواپنی اصل کی طرف لوٹیں اور اس زہر کواشی کر مجینک ویں جوانگریز نے اس کے اندرڈ الا ہے۔ ریبھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے اوراس کا مقصدیہ ہے کہ ہم ا یک طرف اینے سب جیکٹس میں، اکیڈی میں اعلیٰ معیار دیں، مگریہ اعلی معیار ک تعلیم انگریز کا غلام بنانے کے لئے نہیں، بلکہ ایک آزادخودمختاراورعز تبغس رکھنے والامسلمان بنانے کے لئے ہو۔اس کے لئے اگر چہ ہم ابھی تک اس بات ہر مجبور ہیں کہ ہم اپنی تالیفات یا اپناسلیبس واخل نہیں کریارے لیکن چونکہ بچھ کچھ میہ احساس دلایا جاتا رہا ہے، اس لئے نصاب کی کتابوں میں بھی کچھ فرق آیا ہے،

اگرچہ وہ مطلوبہ معیارے بہت کم ہے۔لیکن چونکہ نسانی کتابیں اس معیار کی نہیں ہیں جیسی ہونی حابئیں ، اس لئے اب ساری ذمہ داری پڑھانے والے کی ہوجاتی

ہے کہ وہ کس طرح پڑھاتا ہے؟ اور اس کے ذہن میں کس قسم کے بجے کی نشو ونما ہے، کس قتم کا بچہوہ بیدا کرنا چاہتا ہے۔اس لئے ہم سب کچھاعلی معیار کا پڑھا کیں کیکن اس میں انسان کوغلام بنانے والا زہر ندہو۔

انگریزی تعلیم یافته افرادفکری طوریر آزادنہیں ہوسکے آج میری عمرستر سال تقریباً ہوگئی ہے۔اللہ نے بہت دنیا دکھائی ہے۔ ہر طرح کے ماحول میں المتد تعالی نے پہنچایا ہے، اور ہر طرح کے ماحول کے معاشرے میں ، ہرطرح کے ذبنی سانجے کے اوگوں کو د مکھنے کا موقع ملاہے۔ میں آپ سے آپ تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ جن اوگوں نے میتعلیم ٹھیک ای طرح حاصل کی ہے جس طرح انگریز نے ہمارے لئے ڈھانچہ بنایا تھا، وہ فکری طور پراینے آپ کوآ زادنہیں کریائے۔ اورایک طرح سے وہ ایک (احساس کمتری) inferiority complex میں مبتلا رہے کہ ہم ان سے ( کمتر )inferio ہیں اور بیاحساس انہیں غلامی کے <del>شکن</del>ے ہے باہر نظفتہیں دیتا۔ اگر کوئی ان کے بنائے ہوئے اصولوں، ان کے بنائے ہوئے دائروں، اوران کے بنائے ہوئے ایجھے برے کے معیارے بث کرکوئی بات کہتا ہے تو کوان س كراچھد الجھى موتا ہے، طبیعت میں اعراض بھی پیدا ہوتا ہے اور اگر كوئي خاموش رہے تو رہے ہیکن دل ہے اس کے دل میں بیر بات وہی ہے جوان لوگوں نے کہی ہے۔ بیغلامی کا ایک ماحول ہیدا ہو گیا ہے۔ ہمارامقصودیہ ہے ( اللہ تعالی اس کوتو فیق عطاء فر مائے ) کہاس ذہنی غلامی ہے ہم خود بھی تکلیں اور اپنے بچوں اوراپٹی نسلوں کو بھی نكالنے كى كوشش كريں۔ اس کے لئے ہم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش حراء فاؤنڈیشن اسکول کی شکل میں شروع کی ہے۔اں میں آ پ حفرات اس مق**عد میں** شریک ہوکر ،اس مقصد کواپنا کرآ کے چلیں اور بچوں کی تربیت کریں۔ بیدنہ بھنا چاہئے کہاشنے بڑے ماحول

نیت سے کرتا ہے کہ میری شہرت ہو۔ میری ناموری ہو۔ مجھے دنیا بڑا عالم مجھے، تونیت

بری ہے۔ کیونکہ شہرت پسندی کے لئے کوئی کام کرنا القد تعالی کو پسندنہیں۔ اگر اسکے لئے کوئی شخص کام کرے گا تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب ۔ آخرت میں تو اس لئے خراب کہ حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: من سمع الله بد جوشرت جا ہتا ہاوراس عرض سے كوكى کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بدنام کرتا ہے۔ دنیا میں جولوگ شہرت پسند ہوتے ہیں، وہ عام نگاہوں میں بھی کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے۔وہ کام تو اس لئے کرتے ہیں کہانمیں اچھاسمجھا جائے کیکن انہیں اچھانہیں سمجھا جا تا یحر کی زبان کی ایک حکیما نہ کہاوت ہے کہ جوآ دمی متکبر ہوتا ہے ،اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص برباڑ کی چوٹی یر کھڑا ہو۔وہاں ہے وہ ساری دنیا کو چھوٹا سمجھتا ہے۔اور ساری دنیا اسے چھوٹا مجھتی ہے کیونکہ انہیں بھی وہ شخص حجھوٹا سانظر آتا ہے۔ حقیقت میں متکبر کی لوگوں کے دلوں میں وقعت نہیں ہوتی ،ای طرح شہرت بسند کا بھی حال ہے۔ تواس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب \_ یہی پڑھانے کا کام انسان اس نیت ہے کرے کہ ملازمت کر رہا ہوں،خود بھی کھاؤں گااور بچوں کو بھی کھلاؤں گائتو یہ جائز نیت ہے، نا جا ئزنبیں لیکن تُو اب کوئی نہیں۔اسلئے کہ جومقصد تھا وہ پورا ہوگیا، کیونکہ تخو اہل گئی،اس سے اپنا مقصد حاصل کرلیا، بات ختم ہوگئی۔ایک دوسری نبیت بیہوسکتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے اچھے انسان اور مسلمان پیدا کریں گے،تو یہی عمل آپ کے لئے عبادت بن جائے گا ، تو اب بن جائے گا ،اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں جى بوگا\_

د تکھتے موجودہ نظام تعلیم نے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے غافل کر رکھا ہ۔۔حالانکہ سب کو پیتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔کوئی انسان ونیا میں ایسانہیں جو سہ کے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی سب مانتے ہیں کہ کی بھی وقت موت آ سکتی ہے ، کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن نظام تعلیم وتربیت نے جمیں اس طرح ڈھال و ما ے کہ جو بچھ کرنا ہے ای دنیا کے لئے کرنا ہے۔جس دنیا کا پچھ پیڈنہیں کہ کب ختم ہو حائے۔ آج ختم ہو جائے ،کل ختم ہوجائے ،ایک مہینے بعدختم ہو جائے ،ایک مال بعد ختم ہوجائے نتم ہونا بھین ہے۔ جو کچھ کروای دنیا کے لئے کرو۔ بدمزاج مادیت بنایا ہے۔اس مادہ برتی نے بنایا، جواس نظام تعلیم نے پیدا کی ہے۔اگر یبی تعلیم سیح ذہنیت کے ساتھ ہوتی ،تو بے شک دنیا کی ترقی بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ مقصود اصلی ،مرنے کے بعد دالی جو زندگی آنے والی ہے،جو اصلی اور جاودانی ہے، کھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔جس کا فائدہ بہال کے فائدوں سے بہت زیادہ اور جس کا نقصان بہاں کے نقصانوں ہے بہت زیادہ ہے۔اس کے لئے تیاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا۔اس مادہ برش کی ونیانے وہ ذہنیت ہم سے چھین کی ہے۔ہم جا ہے ہیں کہ یہ ذبینیت دوبارہ واپس آئے۔ یہ ذبینیت بچوں میں پیدا ہو، طالب علموں میں پیدا ہو، بچیوں میں پیدا ہواور کھروہ اسے علوم وفنون کے ساتھ ایک سیحےمعنی میں مسلمان اورآ زادفکرر کھنےوالےمسلمان بنیں ۔اس نیت ہے اگر بدکام کیا جائے گا تو ایک ایک لمحدع، دت بن جائے گا۔ جا ہے آ پ انگریز ی پڑھار ہے ہوں، جا ہے حساب پڑھا رہے ہوں، چاہے سائنس بڑھا رہے ہوں، ہسٹری بڑھا رہے ہوں، پچھ بھی بڑھا

آ تا ہےتو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟اس نے فرفر سنا دی۔ دوسرے سے یو چھا، تیسرے

الملائي نظيت

ے پوچھا۔ سب کے سب بچوں نے سنادیں۔ پھر بچوں سے باتیں کرنے کا موقع ملا، بچوں کے سوالات سے یہ پہتہ چل رہا تھا کہ انہیں یہ بات تعلیم و تربیت کے ذریعے پلادی گئی ہے کہ جمیں ایک دن مرنا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوکر جواب وینا ہے۔ بیانگلینڈ کا ماحول ہے۔ جہاں ہے دینی کی انتہا ہے۔ لیکن جنہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے انہیں نتیجہ دکھا دیا۔

ابھی میں پچھنے سال وہاں تھا تو دیکھا کہ ایک لڑکیوں کا بہت بڑا اسلامی اسکول اور سے اسکول کو فرسٹ اے لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ پورے انگلینڈ میں تعلیم کے معیارے اس اسکول کو فرسٹ گریڈ دیا گیا اور جو نارل عصری اسکول ہیں، جو وہاں کی حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں، ان کے بارے میں حکومت نے اس اسلامی اسکول کے مہتم کو جس کی واڑھی بھی ہے، اور عمام بھی پہنچ ہیں، ان سے ورخواست کی کہ آپ ان تین اسکولوں کا کنٹر ول سنجالیس کیونکہ ہم ہے یہ اسکول نہیں چل رہے ہیں۔ چنا نچہ بیت میٹول اسکول جس میں انگریز بچ پڑھتے ہیں، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے زیر انتظام کام کررہے ہیں۔

### دین اسلام کے نام سے شرمانا حچھوڑ دیجئے

خدا کے لئے دین اور اسلام کے نام سے شر مانا چھوڑ دو، ایک مرتبددل میں سے بٹھالو۔ بیرجو ذہنیت اس نظام تعلیم نے پیدا کردی ہے کہ لوگ جمیں Backward نہ سمجھ لیس میدنہ بچھ لیس کہ They are reverting the clock جب تک میشرم باقی ہے کا منہیں ہوسکتا۔ لیکن جب تک ایک مرتبہ اس شرم کو back. تو ژدیا، این برادا ہے تو ژدیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پرفخر ہے۔مسلمان ہونے یرفخر ہے،ہمیں اپنے اسلام برلخر ہے،اپنے دین کےشعائر برفخر ہےتو ساری دنیا اس كآك زيهوتى بيك شاعر فيوى بيارى بات كى تىكى كد: ہنے جانے سے جب تک تم ڈرو کے زانہ تم یہ بنتا عی رہے گا جب ہے ہم اوگوں کے بیننے ہے ڈررہے ہیں، عاروں طرف سے روز پٹائی ہور ہی ہے، ایک مرتبداس شرم کوتو ژوو۔ایے اندرخوداعتادی پیدا کروہ،ایے طریقے بربهمروسه کراده املهٔ تبارک وتعه کی بربهمروسه کرلو،اس بات پراینے ول میں فخر پیدا کرلوک ہم الحمد بتدمسلمان ہیں ۔اوراہیا ہی مسلمان سب کو بنانا جا ہتے ہیں ۔جس دن بیشرم ٹوٹ گئی اور بیاحساس دل میں پیدا ہوگیا تو آپ کا ہرعمل، ہرقول وفعل ایک مستقل دعوت ہوگا اوراس ہےان شاءاللہ الی نسل پیدا ہوگی جواس ملک کوہ قوم کو، ہماری ملت کومطلوب ہے۔ای بات کی یا دو ہانی کے لئے آج ہم جمع ہوئے تھے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں اس مقصد کو بیجینے کی اورائے رُوبیمل لانے کی تو فیق عطا فرمائے۔اوران شاءالتد مجھےامیدے کہ الحمدلتد جو ساتھی ،خواہ وہ مردول میں ہوں یا خوتین میں، یہاں جمع ہیں وہ ای جذبہ کے ساتھ آئے ہوں گے اور اس جذبہ کو برقر ارد کھتے ہوئے اے مزیدترتی دینے کی کوشش کریں گے اور بچوں کی تعلیم وتربیت کی طرف ای نقط نظر سے ا بی توجہ کوم کوز رکھیں گے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

اصلا کی نظریت

قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد بالتفلید سے أجالا کردے اقسال

اتباع کانام ہے شخ الاسلام حضرت مولا نا مفتى محمر تقى عثما **نى صا**حب م<sup>ظلم</sup>م مولا ناسيدنبيم الحن تحانوي صاحه میمن اسلامک پبلشرز

(اصلائی تطبات) (۱۲۰ (۲۰۰

مقام خطاب بامعداشرفيه لامور

وقت نطابت : عارا كتوبر، بعد فمازعصر

اصلا می خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِلِيْكُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى

اصلامی خطبات (۱۷۱)

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# د بن انتاع

أور

### ا کمال ظاہرہ وباطنہ کی در ننگی کا نام ہے

حضرت مویا نافریق عثانی صاحب زید مجد ہم مجلس صیاعہ اسلیمین کے فویں سال شاہنا علی میں م شرکت کے لئے مور دید کا راکتو ہر کی 99 افوال مور نشریف لا کے ،اور ای روز بعد نماز عصر کی مجلس میں حاضرین کواپنے مواعظ حند ہے اوار نے مولانا سید نیم کا کس تھا فوی دی نظام نے تاریخین خطب سے استفادے کے لئے چش کیا جارہا ہے۔ بشکر بیدا مہنا سامالیا نے در العوم کرا چی مستفادے کے لئے چش کیا جارہا ہے۔ بشکر بیدا مہنا سامالیا نے در العوم کرا چی .....میں

اللّحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَدُهُ وَنَسُتَعِيْهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَيُومِنْ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ، وَ
نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ إِنَّهُ مِناوِمِنُ سَيِّناتِ اعْمَالنَا مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ ، وَ اللّهَ هَدُانُ لِآلِهُ اللّهِ اللّهِ أَفَلا اللهُ وَحُدَّهُ لَا
شَرِيْتُ لَهُ ، وَشُهِدُانًا مَسِدَنا وَ بَشِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّداً عُبُدُهُ
وَرَسُولُهُ ، صَمَّى اللّهُ تَعَلَى عَنيه وَ عَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
تَسْلِيماً كَثِيرًا اللهِ عَدِه فَاعُودُ وُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ ، بسُمِ اللّهِ
الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ، فينايُهَا اللّهِ مِن الشَّهُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ
الصَّدِقِينَ ، وصدق رسوله
النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين والساكرين والحمد لله وب الطلمين

بزرگان محترم وبرادران عزیز!ال مجلس میں کوئی ہائے عرض کرتے ہوئے ول میں پچھ عجیب وغریب فتھم کے جذبات محسوں ہورے ہیں۔الحمدالقدتقریباً ہر سال مجلس صابنة المسلمين کے اس ايمان افروز اجتماع ميں حاضري کي سعادت نفیب ہوتی ہے، جب بھی حاضری ہوئی اس غرض سے ہوئی کہ الحمد اللہ اس مجلس میں اپنے بزرگوں میں ہے کوئی نہ کوئی بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی ز مارت ، خدمت ،صحبت اور ارشادات وافادات سے استفادہ کا موقع ہے گا ، اس مرتبہ بھی در حقیقت حاضر ہوتے ہوئے دل میں بیطلب اور تڑپ تھی کہ ایسے املد والوں کا اجتماع جن کی زندگیاں القد جل جلالہ کی رضا کے مطابق بسر ہور ہی ہیں، ان حضرات کی صحبت میں چند لمحات مجھی میسر آ جا کیں تو پیدانسان کی بڑی عظیم سعادت ہے، اورسب بڑا داعیہ اورسب ہے بڑی کشش پتھی کہ الحمد ملترثم الحمد ملتہ ہمارے سرول پر حضرت مولا نا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم (اس وفت حضرت والا رحمة الله عليه بإحيات تھے) كا ساميەموجود ہے، الله تعالى ان كو بميشه صحت و عافت کے ساتھ سلامت رکھے، حضرت والابھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور حضرت والا کی خدمت اور صحبت میں جولحہ بھی میسر آ جائے ،حقیقت بیے کداس نعمت کا کوئی

اولياء كي صحبت

شکرا دانہیں ہوسکتا۔

میں نے اپنے والد ماجد قدس القدس و سے سنا کہ وہ جومشہور شعر ہے کہ:

بھتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

لیخی اولیاءکرام میں ہے کی کی ایک کمیح کی صحبت کا میسر آ جانا سوسال کی
بے ریا اطاعت ہے بہتر ہے۔والدصاحب قدس القدسرہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ
اس شعر کوم الفہ بچھتے ہیں کہ شاپیراس شعر میں شاعرانہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ
ایک لمحے کی صحبت سوسال کی ہے ریا اطاعت ہے بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ اس شعر

میں مبالنے کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ،اصل حقیقت کوتخاط انداز ہے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچے حضرت حکیم الامت مجد دملت قدس القد مرہ نے فرمایا کہ اگر شاعر یوں بھی کہتا

توضيح ہوتا کہ:

بھتر از صد سالہ طاعت ہے ریا لیمنی اولیائے کرام کی ایک لمحد کی صحبت سولا کھ سال کی بے ریا اطاعت سے بھی بہتر ہے،اللدکے ولی کی ایک لمحد کی صحبت کا میسر آ جاناتی ہوئی نعمت ہے۔

الامرفوق الادب

حاضری کی سب سے بڑی کشش بیتھی کہ الممدلند حضرت والا یہاں تشریف فرما ہیں ، ذبن میں دور دور تک بیشا ئیہ بھی نہ تھا کہ اس مجلس میں جھے نا کارہ سے پچھ کہنے کی فرمائش کی جائے گی ، اول نہ تو لیافت ، نہ علم ، نہ عمل کہنے کے لئے جو صلاحیتیں درکار ہیں ، ان سے وامن خالی ، دوسرے ان بزرگانِ دین کی اور حضرت اصلاح خطبت

والا کی موجودگی میں نب کشائی بڑی آ زمائش معلوم ہوتی ہے، کین ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہ سکھایا ہے، جو دین کا ایک حصہ ہے کہ''الامرفوق الا دب'' یعنی بڑے اگر کوئی تھم دیں تو اس کے آگے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو بالا نے طاق رکھ کران کے تھم کی تقیل کرنی چاہے،اورا پنے عقل کے گھوڑ نے نہیں دوڑ انے چاہئیں۔

دین نام ہے اتباع کا

در حقیقت سارے دین کا خلاصہ یمی ہے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا،
سر جھکا دینے کا، جو حکم آگیا، اس کے آگے سر جھکا دیا جائے، چاہے دل چاہتا ہو، یا
نہ چاہتا ہو، عقل مانتی ہو، یا نہ من ہو، دل کی خواہش ہو، یا نہ ہو، اس کے آگے سر جھکا
دین ہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسلام کے معنی بیل جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ
توالی کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اور
جسکوا پنا بڑا بنایا ہے، جس کو اپنا مقد ابنایا ہے، اسلے حکم کے آگے جھکا دینا، یہی دین
ہے، پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں، بید ین در حقیقت عشق والا دین ہے۔
عاشقی حیست گو بندہ جاناں بودن

دل برست دیگرے دادن و حیرال بودن

یعن عشق کیا ہے؟ س لو!عشق میہ ہے کہ محبوب کا غلام بن جانا ، دل کو محبوب

کے ہاتھ میں دیدینا ،اورخود حیران رہنا۔

ورحقیقت دین کا خلاصہ یمی ہے، اگریہ بات جاری اور آپ کی مجھ میں

اصلائی خصبات (۲۵)

آ جائے تو سیجھے کہ دین بھے میں آگی، جب تھم آگیا اللہ تعالی کی طرف ہے تو پھر حکمت کا،مصلحت کا،خواہش کا،عقلی دلائل کا،حجتوں کا سوال نہیں، بلکہ یوں جھنا جا ہے کہ پیچکم میرے پرور دگار کا ہے،میرے پیغیمر کا ہے،میرے پرور دگارے پیغیمر

وارث کا ہے، تو اب اس کے بعداس میں سرتالی کی تنجائش نہیں۔

بیٹے کو قربان کرنے کا حکم

علم آگیا کہ بیٹے کو قربان کردو، علم آگیا کہ وہ بیٹا جو امنگوں سے مرادوں
سے ما نگا گیا ہے، وہ بیٹا جس کے لئے دعا ئیں کی گئیں، اور وہ بیٹا جو اب چلنے
پھرنے کے قابل ہوا ہے، اس کے بارے بیں علم آگیا کہ اس کے گئے پرچھری پھیر
دو، میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جب علم
آگیا تو اب اس کے بعد اس بات کی عمنی آئینس کہ کیوں قربان کروں؟ اس کی
حکت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ آخر اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا گنہ ہ کیا
ہے؟ اور بیا تی امنگوں اور مراووں ہے ما نگا گیا تھا، تو اس کو کیوں قبل کرنے کو کہا جا
ر ہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری پھیرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیسوال نہیں، بس علم
مراب علی کہتا ہے کہ بیاں تک کہ جیٹے ہے بھی اس کے آز مانے کے لئے پوچھا کہ
دیکھیں بیٹا کیا کہتا ہے :

يابُنَىَّ انِّيُ اَرْى فِي الْمَنَامِ اَنِّيُ اَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرْى

الضقت : ۱۰۲)

لین اے میرے بیارے بینے: میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تہارے گلے

پر چھری پھیر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم فلیل القدعلیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سرکار خاتم الانبیاء صلی القدعلیہ وسلم تشریف لانے والے میں، اس بیٹے نے بھی پلیٹ کریینہیں پوچھا کدابا جان میرا

تصوركي بي؟ اوراس محم مين كيا حكمت ب؟ بلكه جواب دياتويدديا:

يا أَيَتِ افْعَلُ مَاتُوْمُو سَتَجِدُنِيُ إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ (السَّنت : ١٠٢)

یعنی آپ کوجس بات کاتھم دیا گیا ہے ابا جان! اے کرگر رہنے ، آپ انشاء اللہ جھے صبر کرنے والوں میں سے با کیں گے۔ نبی کا میٹا بلٹ کر رہنمیں پوچھ کہ مسلحت کیا ہے، علت کیا ہے؟ بلکہ آپ کے پروردگار کا تھم ہے تو کر گزریئے ، چر چون و جراکی مجال نہیں ، چرتو میکام کرنا ہی ہے، لہٰذا: وَفَعَلُ مَا تُـوْمَرُ سَتَعِدُنِيُ النساء اللّهُ مِن الصبريُنَ

# دین حکمتوں کے تابع نہیں

ورحقیقت آج کل ہم لوگوں میں جوطرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہوئی میں،
اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو حکمتوں اور مصلحتوں کے تابع بنار کھا ہے،
حکمت سمجھ میں آئے گی تو دین کا حکم یہ نیل گے، حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنی
عقلی تا ویلیس چاد ئیس گے، تہیں گے کہ بی حکم دین کا کیوں آگی ؟ اوراس کو دین کیسے
قرار ، یا جائے ، عقلی ناویمیں ، عقلی جمبتی دوڑ انی شروع کردیں گے، جبکہ دین
ورحقیقت نام سے سرجھ کا دینے کا ، اللہ تبارک و تعالی کا حکم آگی تو پھر چون و تجراک

اصلاحي خطبات

محال نہیں ،التد تعالیٰ اپنی رحت ہے یہی بات جارے دلوں میں بٹھا دے کہ جم در حقیقت متبع بن جائیں،اتباع اورانقیا دیپدا ہوجائے،تو بس سارےمسائل حل ہو

#### حضرات صحابها ورانتاع

حضرت حکیم الامتٌ نے ایک ملفوظ میں ارشاوفر مایا که حضرت صحابہ کرام رضوان اللّه تعالی علیہم الجمعین کے حالات میں نظر آتا ہے کہ جب نبی کرمیم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کرام کی طرف سے شبهات نہیں ہوتے تھے، سوال تو کر لیا کہ اس کا کیا تھم ہے، لیکن شبہ، اعتراض جو آج کل ہرانسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میتھم کیوں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ ہیہ ہا تیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کہیں نظر نبیں آئیں گی ، ان کوشبہات پیدانہیں ہوتے تھے،حضرت تھا نو کی نے فر مایا که اس کی وجه بیتھی که حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں امتد تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت کامل تھی ،اور اس کے نتیج میں اتباع وانقیا د کامل تھا، دراصل شبہات پیدا ہوتے مہر عظمت کی کی ہے ، کہ بہتم کیوں ویدیا گیا ، جب دین کی ،اللہ کی ،اللہ کے رسول صلی الله علیه وسم کی عظمت ول میں جا گزین ہوتو پھرشبہات پیدائہیں ہوتے۔ بروں کے علم کی تعمیل

بہر حال! ہزر ً وں نے ہم کو رہ کھایا اس واسطے باوجود یکہ بڑی شرم معلوم

اصلای خطبات (جلد

ہوتی ہے، کیکن بروں کے تعمیل تھم کی خاطر اور مخصیل سعادت کی خاطر پ*چھوش کر*نا لازمی اور فرائفن میں داخل ہو گیا، تو خیال آیا کہ کیا عرض کروں؟ در حقیقت جیسا کہ

حضرت مولا نامشرف على صاحب تھانوى نے فر مايا تھا كە:

عبد گل رفت و گلتاں شد خراب بوئے گل را از کہ جوئیم؟ از گلاب

ہمارے جو ہزرگ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ، وہ بھی اپنی زندگ

کے اندرالمحمد نلنہ ہمارے لئے اتنا ہوا مر ماہے چھوڑ گئے ، اتنی بری وولت چھوڑ گئے کہ
اگر ہم ساری عمراس دولت اوراس مر مائے ہے ہی فائدہ اٹھاتے رہیں تو ہماری ونیا
و آخرت کے لئے کافی ہے ، تو خیال آیا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے
ملفوظات میں ہے کوئی ملفوظ اس انداز ہے ہیں گروں کہ سب ہے پہلے اپنے
نفس کو مخاطب کر کے آپ حضرات کو سنا دیا جائے ، اس میں جو پھے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی تشریح کے لئے دل میں بات ڈالیس ، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی
حالے ، تو حضرت کے ایک دوملفوظات آپ کی خدمت میں عرض کر دی

### ايك ملفوظ

'' کچھا عمال مامور بہا ہیں اور کچھا عمال منمی عنبا ہیں ، ظاہری بھی باطنی بھی ('' مامور بہا'' کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شریعت نے تھم ویا ہے کہ ان اعمال کو کرو، اور' 'منمی عنبا'' کے معنی میہ ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے ہے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو)

اصلاحی خطبات 🗲 ا مُمَالْ طَا ہِرہ بھی اور اعمال باطنہ بھی ، ہر دوتتم میں پچھلمی اور پچھلم غلطیاں ہوجاتی ہیں،مشائخ طریق طالب کے حالات اورعوارض کو مجھ کران کا علاج بتادیتے ہیں ،ان پرعمل کرنا طالب کا کام ہے ، اوراعانت طریق کے لئے پکھیڈ کربھی تجویز کردیتے ہیں ،اس تقریر ے طریق اور مقصور دونوں واضح ہو گئے'' حضرت والافتدر الله سره کے ملفوظات میں ہیے جیب وغریب بات نظر آتی ے کو مختفر سے مختفر جملہ لے لیجے ، اتنا جا مع ہوگا ، اتنا ہمہ گیر ہوگا کہ اگر آ دمی صرف ای کو بچھ کراس پڑل کرنا شروع کرد ہے تو اس کے لئے کافی ہے، خود بھی فریادیا کہ اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہوگئے ، یعنی بیہ بات واضح ہوگئی کہ مقصد کیا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، جب بیہ ووثوں چیزیں معلوم ہوگئیں توعمل کر نا آسان ہوگا۔ اعمال كيتقسيم تشریح اس کی ہیہ ہے کہ میہ جو حضرت نے فر مایا کہ شریعت لیعنی اللہ تعالیٰ کے وین کی طرف ہے انسان پر پچھا عمال فرض کئے گئے ہیں کہ پیکا متہیں کرنے ہیں ، اور پھے کا موں سے روکا گیا ہے کہ بیام تہمیں نہیں کرنے ، جو کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے، اس کی بھی دوقتمیں ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر ہے تعلق رکھتے ہیں، لینی ہاتھ یاؤں ہے، ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، ہمارے طاہری اعضاء ہے تعلق رکھتا ہے، روز ہ رکھنا، ذکو ۃ دینا، حج کرنا، میر اصلا في نظيت المسلم في الم

سب ہمارے فلاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، بداعمال فلاہرہ مامور بہاہیں، ای طرح پچھا ممال جن کے کرنے کا حکم ویدیا گیا ہے، مگر ان کا ہمارے فلاہری اعضاء مے تعلق نہیں، بلکہ ان کا ہمارے باطن سے تعلق ہے، لیعن ہمارے قلب

ے، ہمارے دل تے علق ہے۔ مرسم

صبرا ورشكر كاحكم

مثل حکم دیدیا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے ،کوئی تکلیف پنچ تو صر کرو، اصر کا حکم بھی ای طرح قرآن میں آیا ہے ،جس طرح افرائی کا حکم آیا ہے ، جس طرح افرائی کی الفیاد و "آفیٹ و الصّلوف" آیا ہے ، ای طرح "اِصُروُو" بھی آیا ہے کہ صر کرو، صبر نہ ہاتھ کیا جاتا ہے ، نہ مند ہے کیا جاتا ہے ، نہ ذبان ہے کیا جاتا ہے ، نہ مند ہے کیا جاتا ہے ، نہ ذبان ہے کیا جاتا ہے ، نہ کہاں ہے ہوتا ہے ؟ یہ ہوتا ہے دل ہے ۔ ای طرح نہ ذبان ہے کیا جاتا ہے ، یہ کہاں ہے ہوتا ہے ؟ یہ ہوتا ہے دل ہے ۔ اس طرح نہ زبان ہے گئر بھی ای طرح نہ زبان کے اللہ جس ماصل ہوتو اس پر شکر کرو، القد تبارک و تق لی نے شکر بھی ای طرح فرض کیا ہے جس طرح نہ زبان ہے اس کا طرح نہ زبان ہے اس کا اس کا ہوتا ہے ، ایک طرح نہ نبان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے ، انسان کے باطن کا ہے ۔ اظہار ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے ، انسان کے باطن کا ہے ۔ اظہار ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے ، انسان کے باطن کا ہے ۔ اظہار ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے ، انسان کے باطن کا ہے ۔

اس طرح قرآن وحدیث میں حکم آیا ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے ، فرمایا ''مُن خواصع للّه رُفَعُهُ اللّهُ '' چنی جوُّخص اللّه ( ' وراضی کرنے ) کے لیے تواضع ۔ استیار کرے،اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر مائے گا۔ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ تواضع کا مطلب میہ کہ انسان سر جھکا دے، یا اپنے آپ کو نا کارہ ناچیز کہددے، حقیقت میں تواضع اس کا نام نہیں، بلکہ تواضع در حقیقت قلب کا فعل ہے کہ دل ہے انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، میتواضع ہے،اس کا بھی تھم دیا گیا ہے،اس طرح بہت ہے انسان اپنے ہیں جن کا تھم دیا گیا ہے، ایک وہ ہمارے طاہر سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے باطن ہے ، بہارے قلب ہے ہے۔

### اخلاص كأحكم

ای طرح اظام لیعنی خلوص، جو سارے اعمال کی روح ہے، کوئی عمل بغیر
اخلاص کے قبول نہیں، سارے اعمال کی روح سے کہ ان بیں اخلاص ہو، اللہ کی
رضا کے لئے انسان کا م انجام دے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنو دی کے لئے انجام
دے، اپنی بڑائی پیش نظر نہ ہو، اپنی شہرے مقصود نہ ہو، نداپنی نام ونمود مقصود ہو، بلکہ
اللہ جل جلالہ کو راضی رکھنے کے لئے انسان کا م کرے، سے ہے اخلاص، اخلاص بھی
زبان سے نہیں ہوتا، ہاتھ سے نہیں ہوتا، پاؤل سے نہیں ہوتا، ظاہری اعضاء سے
نہیں ہوتا، بلکہ بیا نسان کے قلب کا فعل ہے، بیقلب کے اندر ہوتا ہے، اور سے مامور
بہا ہے، ای طرح فاہری اعمال کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن مے، اور سے مامور
ہمانی سے دوگا گیا گیا
کرو، وغیرہ وغیرہ ، اس طرح کچھا عمال قلب کے ہیں، جن سے روکا گیا ہے کہ
کرو، وغیرہ وغیرہ ، اس طرح کچھا عمال قلب کے ہیں، جن سے روکا گیا ہے کہ
این دو لیس بی صفات پیدا نہ کرو۔

تكبر سے ركنے كاحكم

مثلاً تکبر ہے،اپی بوائی جنانا ہے، بوائی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، بین تکبر کا،اور بیام الامراض لیخن تمام پیار یوں کی جڑ ہے،اس لئے کہ تمام امراض

باطنہ کے سوتے تکبر سے پھوٹے ہیں، اور القد تبارک و تعالی کو تکبر بہت ہی ناپسند ہے، فر مایا کہ بڑائی میری چا در ہے، جو تخص اس میں میرے ساتھ منازعت کرے گا تو میں اس کو بھاڑ ڈالوں گا، اس واسطے تکبر حرام ہے، اور اسی طرح حرام ہے، جس

طرح شراب بینا، جواکھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، اتنای حرام تکبر بھی، بغض بھی، حسد بھی ہے، بیسارے کے سارے انٹال ہیں باطن کے، اور بی بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب بینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، غرض \*\*\*

شریعت نام ہے ان سب کے مجموعے کا، کوئی شخص ظاہری اعمال تو پورے انجام وے رہاہے، روزہ رکھ رہاہے، نماز پڑھ رہاہے، زکوۃ دے رہاہے، ذکر کر رہاہے، تشبیح پڑھ رہاہے، کیکن اعمال باطنہ میں اللہ تبارک وتعالی کے احکام کی اطاعت نہیں

کرتا، صبر کے موقعوں پر صبر نہیں کرتا، شکر کے موقع پر شکر نہیں کرتا، اس کے قلب میں اخلاص موجود نہیں ہے، یہ اخلاق اخلاص موجود نہیں ہے، تو اضع موجود نہیں ہے، اور ایٹار موجود نہیں ہے، یہ اخلاق باطنہ اور اخلاق فاضلہ اس میں موجود نہیں ہیں، تو اس کے معنی میہ ہیں کہ اس کا دین ناقص اور ادھورا ہے، جسے کوئی مخص نماز پڑھے اور روزہ ندر کھے تو وہ دین کا تنبیح نہیں

نا کن اوراد سوراہے، بینے ہوئی س مار پر ہے، دور دورہ صدر سے در دوری ک سے ایک کہلا سکتا ، اسی طرح نماز روز ہ کرے، لیکن میا خلاق باطبند اپنے اندر پیدا نہ کرے تو سمجھ مجھے رہے مربا نہیں میں ان کی شخص جن میں سے تا ہے، ڈا کر سے

کھی بھی اس کا دین کامل نہیں ہوسکتا، یا کوئی شخص چوری سے بچتا ہے، ڈاکے سے

اصلا تي فطب ت

پچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، کیکن تکبر سے نہیں بچتا ہے، تکبر دل کے اندر موجود ہے، تو اس کا دین کبھی کامل نہیں ہوسکتا، دین ای وفت کامل ہوگا جب ظاہری اعمال بھی درست ہوں، لینی شریعت کے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ عدید وسلم کے احکام کے مطابق ہوں، اور باطنی اعمال بھی درست ہوں، قلب کی مجمع اور اور باطنی اعمال بھی درست ہوں، قلب کی

## اعمال ظاہرہ کی درستی اعمال باطنہ برموقوف

بلکه میرے والد ما جدفدس الله سره فرمایا کرتے تھے کداعمال باطنی کی درتی در حقیقت اعمال ظاہرہ کی درتی پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر اعمال باطبعہ درست نہیں ہیں تو انٹمال ظاہر ی بھی درست نہیں ہول گے،مثلاً اگرا خلاص موجود نہیں اور آ دمی نمازیر صرباب، الله کی رضاجوئی مقصور نیس ب، بلکه دکھا والمقصود ہے، نام و نمود مقصو د ہے، اس نماز کی ایک دمڑی قیمت نہیں ، اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ ''مَنُ صَلَّى يُوابَى فَقَدُ اَشُوكَ بِاللَّهِ ''جوثماز يرٌ هے ديا ک خاطر ، دکھاوے کے لئے ،تو گو یا کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھبرایا مخلوق کو،تو وہ نماز بھی بیکارے، بیکارے مرادیہ ہے کفقہی اعتبارے نماز درست ہوگئی الیکن اس پر جوثمرہ ثو اب کا مرتب ہونا ہے، وہ اخلاص کے بغیر مرتب نہیں ہوگا ،اس لئے اعمال باطنہ کی اصلاح زیادہ ضروری ہے، زیادہ مقدم ہے اعمال ظاہرہ ہے، پھرایک مئلہ بیہ ہے کراعمال ظاہرہ کے اندر جو خرابیاں جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کے لئے کتا ہیں موجود ہیں ، ان کو آ دمی پڑھ لے تو پیۃ لگ جا تا ہے کہ نماز میں کیا غلطی

(اصل می نظیرت) ہوئی، روزے میں کماغلطی ہوئی، ٹماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روز ہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، زکو ۃ اوا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جج کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیکلم کمآبوں ہے بھی حاصل ہوجہ تا ہے، ای طرح اگر آ دمی ظاہری برے کا مول میں مبتلا ہے، تو خود سمجھ جائے گا کہ میں ناج تز کام کر رہا ہوں ،جھوٹ بول رہا ہوں ،غیبت کر رہا ہوں ، نا جا ئز کا موں کے اندر مبتلا ہوں ، تو اس کوخو دا حساس ہوگا۔ باطن کی بیار بوں کاعلم خورنہیں ہو تا لیکن باطن کے امراض ایسے ہیں، باطن کی بیاریاں ایس ہیں کہ ان کا انسان کوخودییة نبیس لگتا، بیار کوبسا او قات خودییة نبیس لگتا که میں فلال باطنی بیاری میں مبتلا ہوں ، اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کدکوئی صاحب نظراس کو نہ بتائے کہ تیرے اندر کیا بیاری ہے،اس وقت تک بیاری محسوں ہی نہیں ہوتی ،ساری عمر گزرگئی بمجھر ہاہے کہ میں ٹھیک کام کررہا ہوں ،لیکن دل میں کچھروگ پال رکھے میں ، تکبر کے ،خود پیندی کے ، عجب کے ، ریا کے ،ان کے بت دل میں تائے ہوئے ہیں ، اور آ دمی مجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں ، تو دوسرا کوئی معالج صاحب نظر بتاتا ہے کہ تیرے اندرفلاں بیاری پائی جاتی ہے،اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، جوظا ہری بیاریاں ہیں ،ان کا احساس خود بیار کو ہوجا تا ہے مثلاً اگر مجھے بخار چڑھ رہا ے، تو یہ لگ طائے گا کہ بخار آ رہا ہے، لیکن تکبر ہے، اس کا بہتہ بڑے بڑے صاحب نظر، بڑے بڑے ابل علم اور ابل تتحقیق کو بھی نہیں لگتا، ان لوگول کے دلول

میں تکبرسایا ہوا ہوتا ہے، اور پیہ بھی نہیں لگنا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔

بيرتواضع كادكھاواہے حضرت تھیم الامت قدس اللّه سرہ نے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ گفتگویس انکساری کی خاطر کہددیتے ہیں کہ میں برا ناچیز ہوں، نا کارہ ہوں، برا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور سجھتے ہیں کہ دہ ان الفاظ کے استعمال کرنے میں تواضع کر رہے ہیں ، اپنے آپ کو کمتر قرار دے رہے ہیں، ناچیز نا کارہ کہدرہے ہیں،تو گویا تواضع برعمل کررہے ہیں،کیکن حضرت نے فرہ یا کہ بسااوقات بیالفاظ جوتواضع کےطور پرزبان سے نکال رہاہے، حقیقت میں بیخودا یک بڑی بیاری ہوتی ہے،حقیقت میں بیتواضع نہیں ہوتی ،تواضع کی ریا ہوتی ہے،تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے،اورحقیقت میں تکبر ہوتا ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہا گر کوئی بلیٹ کریہ کہہ دے کہ صاحب بالکل صحح فرمایا آپ نے ، واقعثا آپ بہت نا چیز ، نا کارہ ، گناہ گاراور خطا کارانسان ہیں ، اگر کوئی پلیٹ کریہ کہدو ہے تو بروا برا گے گا، بہت نا گوار ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو پھے کہہ رہا تھاوہ بچے دل ہے نہیں کہدر ہا تھا، بلکہ اس لئے کہدر ہاتھا کہ دوسرا بلیث کر کیے کہ بیس صاحب آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں،آپ توبوے متی پر ہیزگار، بڑے نیک مقدس بزرگ ہیں، تو بیتواضع ند مونى، تواضع كى ريا مونى، تواضع كا دكھاوا ہوا، جوحقيقت ميں تكبرتھا، تو اب بتايے!

ہوں، توائی ریا ہوں، توائی کا دلھادا ہوا، جو سیفت میں مسبر تھا، تو اب بتاہیے! ظاہر میں اور دیکھنے میں تو و وقتحص تو اضع سے کام لے رہا ہے، لیکن حکیم الامت جانیا ہے، حکیم الامت سمجھتا ہے کہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، یا ریا ہے، نام امله أي فطبت

شیخ کوایے حالات بتلائے

غرض نفس کے امراض کا پیتنہیں لگتا، یعنی خود بیار کو پیتنہیں لگتا جب تک کہ سمی معالج کی طرف رجوع نہ کرے،اور اس کے سامنے اپنے حالات نہ رکھے، اور پھروہ جس طرح کہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہیں،

اور چروہ بس طرح لیے اس نے مطابق میں کرے ، اگر اور عاد خااس کے بغیرانسان کی اصلاح بی نہیں ہوتی۔

صراطمتقيم كياب

بنارے والد ماجد قدس الله سره فرما یا کرتے تھے کہ آپ نے شاہو گا ہزرگوں

ے کہ سارے قرآن کر یم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاص ( اله المبدئا المصدورة فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی خاس اللہ المستقیم لگی توسی پھٹ کے قرآن قرآن کریم صراط متنقیم کیا ہے، اب بیدد یکھئے کہ قرآن کریم نے صراط متنقیم کی تقبیر کیا گی ہے، تو صراط متنقیم کے قابل کریم نے صراط متنقیم کے قابل کی بیارے ہیں میڈیس فرہ یا کہ دیراستہ ہے، نہ کس کتاب کا مہیں لیا کہ فلال کتاب کا رائد ان اور استان لوگوں کا داشتہ ان لوگوں کا داشتہ ان لوگوں کا استہ ان لوگوں کا داشتہ ان لوگوں کا دوراستہ ان لوگوں کا دوراس کی دوراستہ ان لوگوں کا دوراستہ کی دوراستہ کا دوراستہ ان لوگوں کا دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کریں کے دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کا دوراستہ کی دوراستہ کی دوراستہ کا دوراستہ کی دوراستہ کیا کی دوراستہ کی دوراستہ

جن پراے اللہ آپ نے انعام فرمایا، آپ نے اپی نعمت نازل فرم کی، اور وہ کون میں ، سور وَانعام کے اندران حضرات کا ذکر ہے کہ' اُوُلینیکَ اللّٰهِ مُن اَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِنَ الْسَبِيْنَ وَ الصِّلِيُقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصّْلِحِيُنَ '' یعنی جن پراللہ

تعالیٰ نے اپناانعام نازل فرمایا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہراء ہیں، وہ صالحین میں، بیدحضرات ہیں جب پراللہ تعالیٰ نے اپناانعام نازل فرمایا، تو ہتا دیا کہ اصلاحى قطبات

صراط متقیم وہ راستہ ہے انبیاء کا، راستہ ہے صدیقین کا، راستہ ہے شہداء کا، راستہ ہے صالحین کا، تو اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اگر صراط متقیم حاصل کرنا چاہتے ہوتو کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، بلکہ صراط متقیم حاصل کرنے کا راستہ ہے،

ہوتو کتا ہیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوگی ، بلکہ صراط متعقیم حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے ، جن پرائندنے اپناانعام نازل فرمایا ، ان کی صحبت اختیار کرو، انکی امتباع کرو، انکے ساتھ رہ پڑو، ان کی ایک ایک اداکو دیکھو، مجھواوراسکی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔

# الله والے کی صحبت اختیار کرو

لہٰذا شروع ہی ہے جب ہے اسلام آیا اس وقت ہے آج تک دین کے حاصل کرنے کا راستہ اورآ سان ترین راستہ اور فطری راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کسی اللّٰہ والے کی صحبت ،کسی ایسے شخص کی صحبت جس نے اپنے آپ کومٹا کر اللّٰہ کی رضا حاصل کی ہو،ا بیشخف کی صحبت کے بغیر عاد تأ اصلاح نہیں ہوتی ، لینی دین میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اس وفت تک امراض ظاہرہ و باطنہ زائل نہیں ہوتے جب تک کہاس کی صحبت حاصل نہ کر لے، آپ نے ویکھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ بھی کتاب تنہانہیں جیجی ، ور نہ سیدھا سا داراستہ بیرتھا اور شرکیبن کا مطالبہ بھی ہیا بی تھا کہ جارے اوپر براہ راست کتاب ٹازل کیوں نہیں ہوجاتی ، محدرسول الله صلَّى الله عليه وسلم كے ذريعه كيون جيجي گئى ، الله تعالىٰ كے لئے كيامشكل تھا، جب صبح سویرے سب اٹھتے تو ہر خض کے سر ہانے ایک بہت خوبصورت جلد میں قر آن کریم کا ایک نسخه رکھا ہوتا ، اور آسان سے آ واز آ جاتی کہ بیر کماب اللہ ہے ، اس کی پیروی کرو، کیا یہ کوئی مشکل کا م تھااللہ کے لئے؟ بلکہ اورا کی معجز ہ طاہر ہوتا ، اصله تي خطبات

ہر مخص دیکھ کرمسلمان ہوجا تا، کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے کتاب تنہائییں بھیجی، بلکہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجا، ایسی ہے شارمثالیں ہیں کہ رسول آئے، کتاب نہیں

تاب معن هر دون میه به این که در دون مین مین مین مین این مین در دون مین این مین مین مین مین مین مین مین مین مین آئی ،لیکن ایسی ایک مثال نهیس که کتاب آئی ہو، ساتھ میں پیشمبر خدآیا ہو۔

تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں

کیونکہ تنہا کتا ب انسان کی اصلاح کے لئے ، انسان کی ہدایت کے لئے بھی کا فی نہیں ہوا کرتی ، جب تک کہاں کے ساتھ مرلی نہ ہو،معلم نہ ہو، وہ آ کرنمونہ نہ دکھائے ، اس کی محبت میں لوگ نہ بیٹیس ، اس وقت تک کتاب انسان کے لئے فائدہ مندنہیں ہوتی ،اورتو اور بیہ جو کھا ٹا یکانے کی کتابیں ہیں ،جن میں ہرقتم کا کھا نا یکانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں ،ان کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ كدكهانا يكانے كى كتاب چھى موئى ہے، اس ميں لكھا ہے كديريانى كيسے پكتى ہے، یلاؤ کیے بنما ہے، قورمہ کیے پکتا ہے، وہ کتاب سامنے رکھ لواور لکاؤ ہریانی، بناؤ یل و، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر، اگر ہریانی بناؤ گے تو سوائے اس کے پچھ مجیب فتم کا ملغوبہ تیار ہوگا، اور کوئی بتیجہ اس کانہیں نکل سکتا، توجیے بریانی پکانے کے لئے بھی کسی مر بی کی ضرورت ہے کہ کوئی بتانے والا بتائے گا، کوئی جانبے والا باور چی تربیت دےگا، جب آتا ہے پلاؤ کیانا، بریانی بکانا، تو جب دنیا کے کام میں بیرحال ہے تو دین کے کام بغیر مربی اور بغیر معلم کے کیے آ سکتے ہیں، سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان القد تعالیٰ عیبہم اجمعین نے اس صحبت ہے دین حاصل کیا ،اس وقت نه کوئی کا لخ تھا، نه یو نیورش، نه کورس، نه کتابیں، نه پچھاور، بس صحبت نبی کریم

املائ نظبات الملائ نظبات الملائدة

صلی انڈ علیہ وسلم کی حاصل ہوگئی ،صحابہ پین گئے ۔

صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی القاب نہیں

حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ اور جیتے بڑے بڑے

نقہاء، علماء گزرے ہیں،ان کے بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، کی کوفقیہ ملت کہتے ہیں، کسی کومحدث امت کہتے ہیں، کسی کوامام، کسی کومفسر وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے خطاب دیے جاتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

ا جھین کے ساتھ آپ نے بھی کوئی خطاب دیکھا کہ کس نے امام ابو بکر کہا ہو، یا محدث اعظم عثان غنی کہا ہو، صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ایسالقب استعمال نہیں کیا جاتا،

کیوں؟اس واسطے که:

حاجت مشاطرنیست روئے زیبارا

''جس کا چېره بی خوبصورت ہواس کو زیب وزینت کی ضرورت نہیں''اس

واسطے جب کہددیا کہ بیرصحافی ہیں، تو اس کے معنی پیرہیں کہ ساری صفات کمال جو

انسان کی ہوئتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی طرف منسوب کردی ہیں، جب صحابی ہیں تو وہ انڈ کے رائے کے

اندر جہاد کرنے وال بھی ہے، متق اور پر ہیر گار بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ ولی اللہ بھی ہے، وہ ولی اللہ

ے بنا ہے، یبی دین کے تصلیح کاطریقدرسول الشعطی الشعلیدوسلم کے وقت ہے

آج تک چلاآر ہاہے۔

اصاء کی خطبات

باطنى معالج كاانتخاب كرلو

حضرت تھانوی قدس التدسرہ اس ملفوظ میں فر ماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ اور باطبنہ دونوں کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہا ہے لئے ایک باطنی معالج مقرر کرلو،اس کواینا مقتدا بنالو، اینے سارے حالات اس کو بتا ؤ، پھروہ بتائے گا کہتمہارے اندر کیا بیاری ہے،اور وہ مجراس کی اصلاح کا طریقہ تجویز کرے گا، پیطریقہ اس عزم کے ساتھ اپنا ؤ کہاس کے کہنے کے او ریمل کرنا ہے، میرخلاصہ ہے،فر مایا کہاس سے مقصود بھی واضح ہوگیا، اور طریقہ بھی واضح ہوگیا،مقصود اعمال ظاہرہ و باطبنہ کی اصلاح اورطر یفته کسی شخ کی طرف رجوع کرکے اس کی صحبت اختیار کرنا ، اور اس ہے اپنی اصلاح کرانا، بیرحاصل کرلوتو بس بیسیدهاسا دہ راستہ ہے،اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں ،لوگ بعض غیر مقصود چیز وں کے بیچھے بڑ جاتے ہیں کہ دل جاری ہو جائے ، کشف ہونے لگیں ، کرامات حاصل ہوجا ئیں وغیرہ وغیرہ ، ان میں سے سمی چیز کی حاجت نہیں،بس کسی اللہ والے کا دامن تھام لیا، اس کے پیچھے چل یزے، بس بیصراطمتنقیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کے تبجینے کی تو نیق عطا فرمائے کہ ہم کسی معالج کواینے لئے تجویز کرلیں ،اور ہمیں اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

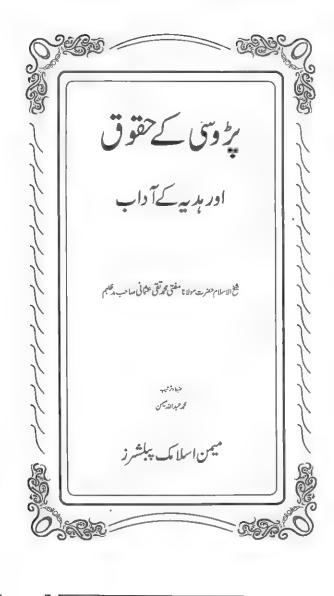

(اصلاتی نطب ت

مقام نطاب بامع معجد بيت الكرم

گلش اقبال ، کرا چی

وقت نطاب بعد ثما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَنَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى اللَّهُمَّ مِنْ مَعْنَدٍ مَعْلَى اللِهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَنَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَنَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى اللَّهُمَّ بَاللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى اللَّهُ مَعْنَدٍ وَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلِي الْمُلِمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

بسم الندالرحن الرحيم

# پڑوسی کے حقوق الدیہ کے آداب

أَكْتَدُن بِلْهِ خَمَدُهُ وَنَسْتَعِيدُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَتُؤمِن بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ،
وَتَعُوْدُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آلْفُسِنَا وَمِن سَيْمُ بِ آخَمَالِنَا ، مَن يَهُ بِعِاللهُ
فَلاَ مُضِلَّل لَهُ وَمَن يُضُلِلهُ فَلاَ هَا فِي اللهُ وَاشْهَدُان لَا اللهُ
وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ وَاشْهَدُانَ سَيِّدَكَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاضْعَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّمَ
تَسْدُمُ أَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاضْعَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّمَ
تَسْدُمُ أَكْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاضْعَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّمَ

عَنُ أَنِ هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْنَ هُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْنَهُ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ شَاقًا.

(كِتَارى شريف، كتاب الهية وقضلها و التحريض عليها، حديث محر ٢٥١٠) (ورياش الضنعين بأبالييان كارة طرق الخير حديث مجر ٢٠١٠)

تمهيد

بزرگان محترم اور براوران عزیز میں نے اس وقت آپ کے سامنے حضور

(اصلاتی نطبت) ---- (۱۸۴) ا قدس صلى اللّه عليه وسلم كي ابك مختصر حديث تلاوت كي ہے، اس حديث ميں نمي كريم صلی الندعلیہ وسلم نے براہ راست مسلمان خوا تین کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا:ا ہے مسلمان عورتوں ، کوئی پڑ وس اپنی دومری پڑ وسن کے لئے کسی ہدیہ کوکسی تحفہ کوحقیر بنہ سمجھے، جانبے وہ ہدیہ کسی بکری کے کھر کا کیوں نے ہو۔ یہ حدیث درحقیقت پڑ وسیوں کے حقوق بیان کرنے کے لئے سم کار دو عالم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فربانی ، اور یو وسیوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کر نے اورا تکے درمیان مودت اورمحبت ،ا تفاق اورا تحادیدا کر نے کاراستہ بتادیا۔ یژوسی کووارث بنادیاجا تا آج کے اس نئی روثنی کے نظام نے'' پروس'' کا تصور پی ختم کردیاہے، سالہا سال تک بردوس میں ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں کے مکان ساتھ ساتھ ہیں لیکن ایک دوس ہے کو مذتو بیجائتے ہیں اور نہ ہی ایک دوس سے کا نام جانتے ہیں، نہاس کے حالات جانبتے ہیں حالانکہ 'پڑوں'' کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک جدیث میں نبی کرمیم صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے باس جبرئیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اورانہوں نے مجھے پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی طویل تا کید فریائی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شایدشریعت میں پڑوی کووارث قرار دینے کا حکم آنے والا ہے، کہ ثنا پرالتہ تعالی پڑوی کو وارث قرار دیدیں کہ انسان کا جب انتقال

موتواس کے ترکہ میں پڑوی کا بھی حق ہے۔

(اسلاتي نطبات (ملد : ١٠٠

# وهنخص مومن نهبيں ہوسكتا

ا یک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ تحض مومن نہیں ہوسکتا جس کے پڑوس میں کوئی آ دمی بھوکا ہواؤراس کو ینته نہ ہورالاحب البغہ دباب لا یشبع دون جاری حدید نمبر ۱۱۲)س لئے کہ پتر ندیمونا بھی غفلت ہے،اس لئے کہ کوئی شخص یہ کہدسکتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ وہ بھوکا ہے۔ارے تمہیں کیوں پتہ نہیں؟ تمہیں اس لئے بیتنہیں کہ تنہارے دل میں پڑوس کاا حساس نہیں، تمہارے دل میں اس کے حقوق کاا درا ک نہیں ، اس کی اہمیت نہیں ، اگر دل میں اہمیت ہوتی توتم بیتہ ر کھتے کہ میرا پڑوئی کس حال میں ہے۔ بہرحال،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے تا کہ ایک دوسرے کے کام آؤ ، ایک دوسمرے کے حالات جانبے کی کوششش کرو، ایک دوسمرے کے دکھ سکھ میں ساتھی رہو، ایک دوسرے کو ہدیے اور مخفے بھیجو، ایک دوس سے کے ساتھ محبت بیدا کرنے ا كومشش كره

#### سفرمیں ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق

جوآ دمی ہر وقت آپ کے مکان کے ساتھ رہتا ہے، اس کا در جہ اور اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا در جہ اور اس کے حقوق تواپی جو حقوق بیان فرمائے ہیں، جو عارضی طور پر سفر میں آپ کا ساتھی بن جا تا ہے، مثلاً آپ بس میں سفر کررہے ہیں، اور آپ کی سیٹ کے برابر دوسری سیٹ پر ایک آ دمی آ کر پیٹے گیا، قرآن کریم نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور اس کو " صاحب بِالْجَیْف بو " کا نام دیا۔ یا مثلاً کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور اس کو " صاحب بِالْجَیْف بو " کا نام دیا۔ یا مثلاً

اصائی نطیات (۱۸۲)

ریل میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی بیٹھا ہے وہ آپ کا
"صاحب بالجنب" ہے جسکے معنی ہیں 'برابر میں بیٹھنے والا"اس کے بھی انقد تعالیٰ نے
حقوق رکھے ہیں یعنی جوشخص تھوزی ویر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے
تھوڑی ویر کے لئے ہم سفری اختیار کی ہے، اس کا بھی حق بیہ ہے کہ اس کو بھی تکلیف
نہ گڑنجنے دو، اس کو بھی راحت پہنچانے کی کوشش کرو، تمہاری ذات ہے، تمہارے
عمل ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔

چندگھنٹے کا ساتھ ہے

''صاحب بالجنب'' کے سلسلے میں یہ بھی عرض کردوں کہ کہ صاحب بالجنب کے ساتھ ریل میں، بس ساتھ سنوں ملوک کا معاملہ کر نابہت آسان ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ ریل میں، بس میں کونسالمبا چوڑ اوقت گزار نا ہے، صرف دو گھنٹے، یا چر رکھنٹے، چھ گھنٹے، چوہیس گھنٹے، ایک دن، دودن، اس سے زید دوتونہیں ہوگا، اب اگر پیختے دوقت تم تھوڑ ک ہی تکلیف برداشت کرتے ہوئے گزارلواور اپنے ساتھی کو آرام پہنچا دوتو تہا رے اعمال نا ہے میں کہتی نیکیوں کا اصف فر ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف اگرتم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی اور سفر مکمل ہونے کے بعد آپ کا راستا لگ، اس کا راستا لگ، آپ کی منزل الگ، اس کی منزل الگ، اب دوبارہ اس سے سے ملئے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور تکلیف بہنچا نے کا گناہ دھوق العبادے معافی ہے۔ اور دھوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ بے صف آتو ہا اور استعفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نے تو ہا اور استعفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نے

اصلائی نظبات (علد : ۰۰

#### بعدمين معافى ما نگنامشكل ہوگا

اب فرض کرو کہ مفر کے دوران آپ کے ذریعہ کسی ساتھ کو تکلیف پہنچی۔ بعد ایس آپ کو افسوس ہوا کہ مجھ سے بیہ بڑی غلطی ہوگئی اور اب فکر ہوئی کہ اس کی تلافی کروں؟ لیکن اب مسافر کو کہاں تلاش کروں، اور کس طرح اس سے معافی ما تگی جائے ، اور اس گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی جائے ، اور اس گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی مشکل ہے۔ بہر حال ؛''صاحب بالجنب''جو عارضی طور پر تمہار سے سفر میں ساتھ ہوگیا ہے، جب اس کے استے حقوق ہیں تو جو شخص مستقل طور پر تمہار سے ساتھ ہیں رہتا ہے، جب اس کے کشنے زیادہ حقوق ہیں تو جو شخص مستقل طور پر تمہار سے ساتھ ہیں رہتا ہے، اس کے کشنے زیادہ حقوق ہو گئے۔ بہر حاں ، ان احادیث ہیں حضور اقد تی صلی اللہ علیہ وسیوں کے مختلف حقوق بیان فرما سے ہیں۔

#### اپنے پڑوسی کوفائدہ پہنچاؤ

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الندعلید وسلم نے فرمادیا کہ اگر کوئی پڑوی مہاری دیوار پراپی چھت کاشہتیرر کھنا چاہتا ہے، توتم پڑوی کوئع مت کرو۔ (صحیح ہفاری، کتاب السفالھ، باب لاجمنع جارہ جارہ ان یغوز محشهة فی جدادہ حدیث ممهر ہوات کا فان یغوز محشهة فی جدادہ حدیث ممهر کردو سرکا دوعالم صلی الندعلیہ وسلم فرمار ہے بیں کہ اگر تمہارے قریعہ سے کہتم اس کومنع کردو کیک سرکا دوعالم صلی الندعلیہ وسلم فرمار ہے بیں کہ اگر تمہارے قریعہ سے تبہارے پڑوی کو کچھ فائدہ بھور ہا ہے تواس کومت رو کو بلکہ اجازت دیدو۔ان حقوق کی اوٹیکی کے لئے دلوں کا جزا بھونا ضروری ہے، اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عداوت حقوق بھی ادا کریں گے اور اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عداوت

اصلائي خطبت

ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، کمینہ ہے، حسد ہے تو پھر کیسے حق ادا ہوگا، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیترغیب دی ہے کہ پڑوسیوں کو کبھی کوئی ہریہ تحفیق دینا

ہدیہ دو، چاہے وہ معمولی چیز ہو

. چناچهایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: ت**نها گؤا تنجه آنجا آنجا** 

دلامام البخاري بأبقيمل الهلية تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی اس لئے پڑ وسیوں کو کبھی ہدی<sub>د</sub>یہ یا کرواس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔اگر فرض کرو کہ کوئی پڑوس اتنی غریب ہے کہ وہ بیچاری اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتو ن كوكونى بژانحفداور بدبينهيس د سے سكتى توحضورا قدس صلى الندعليه وسلم فرمار ہے جن ك ا گر تمہارے یا س بکری کا کھر رکھا ہے تو اس کے بارے میں بیرمت سوچو کہ بکری کا کھر تو جقیری چیز ہے، اس کو کیا جھیجوں، آپ نے فرمایا کہ اس کو حقیر مجھے کر چھوڑ و ہیں۔اس وجے کہ اگر تمہارے پاس پکھاور نہیں تھااس لئے تم نے وہ کھر تھے دیا تو بات اس چیز کی نہیں جو دی جاری ہے بلکہ بات اس جذ ہے کی ہےجس جذبے کے ساتھ وہ چیز دی جاری ہے، جبتم اس جذبے کے ساتھا پنی پڑوس کو کوئی چیز جھیجو گی تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں محبت پیدا ہوگ۔ چنا چذفرمایا کہ کوئی کوئی پڑوس کسی پڑوس کے لئے کسی ہدیہ کوحقیر نہ سجھے۔ بھیجنے والی بھی حقیر نہ سجھے کہ

اصلاتی تنظیات یہ چھوٹی سی چیز ہے، کیا بھیجوں؟ اور وصول کرنے والی بھی حقیر نہ سمجھے کہ اس خاتون نے میرے یا س کتی معمولی سی چیز بھیج دی۔ بلکہ وہ یہ دیکھیے کہ جیجنے والی نے کس جذبے ہے وہ چیز جیجی ہے۔ ہدیہ جومحبت بڑھانے کاذریعہ تھالیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی''معاشرت'' کی تعلیمات ہیں ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے ،انہی تعلیمات کوچھوڑ کرآج ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا یا ہوا ہے، عداوت کی،نفرت کی، بغض کی، کمپند کی،حسد کی آگ میں ان تعلیمات کوچھوڑنے کی وجہ یورامعاشمرہ سلگ رہاہے۔''ہدی' کے بارے میں سر کا دو عالم صلی الندعلیہ دسلم نے فر مایا کہ ایک دوسرے کو ہدیپردیا کرواس ہے محبتیں بڑھتی ہیں، یہ چیز جومحبتیں ہڑھنے کا ذریعہ تھی آج ہم نے اس کونفرتیں بڑھنے کا ذریعہ بنالیا ہے، ہر چیز کوہم نے الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہدیہ کوہم نے اپنی چندخود سا ننتدر موں کے تالع بن لیا ہے، مثلاً یہ کہ فلال موقع پر ہدید یا جائیگا اس سے پہلے نہیں اور وہ ہدیے صرف اس لئے دیا جارہاہے کہ اگر ہم نے وہ بدینہمیں دیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائیگی۔مثلاً شادی بیاہ اور دیگرتقریبات کےموقع پر ہدیہ دیا جار ہا ہے اوراس لئے دے رہے ہیں کہا گرہم نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جانگے۔ وہ چیز جومحبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی اوراللہ تعالیٰ کیرضا جوئی کا ذریعہ بنتی ، اس چیز کوآج ہم نے سی تعلق کاذریعہ بنادیا۔ شادی بیاہ پردیا جائے والاہدیہ چنانچیجبشادی بیاه کاموقع آتاہےتوسب کو یاد ہوتاہے کہ کس نے بہارے

اں شادی کےموقع پر کتنے ہیے دیے تھے،بعض علاقوں میں تو با قاعدہ فہرست بنا کر لکھلیا جاتا ہے کہ کس نے فلال کی شادی پر کتنے دیے تھے؟ گویا کہ وہ چیے اس کے ذے قرض کیں۔ جب اس کے بہال شادی کا موقع آئے گا تو یہ پینے وہال اوا کرنا ضروری ہوگااوربعض جگہوں پرفہرست بنا کرلکھا تونہیں جا تا <sup>ب</sup>لیکن دل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کتنادیا تھا،لہذااب مجھے بھی اس کے بہاں اتنے بی دینے ہیں،اس ے کمنہیں دے سکتا،اس ہے زیادہ نہیں دے سکتا زیادہ اس لئے نہیں دے سکتا کہ جب اس نے نہیں دیے تو میں کیول دول؟ اور کم اس لئے نہیں دےسکتا کہ اگر میں کم ووں کا تومعاشرے میں میری ٹاک کٹ جائیگی اوروہ برامانیں گے۔ ایسامدیسودمیں داخل ہے ا۔ اگر کسی کے پاس اتنی عنجائش نہیں تھی کہ اتنا دے جتنا اس نے دیا تھا لہذا اس نے کچھے کم دیدیا۔ اب اس کی طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہوجا تیک کے ہم نے جمہارے ہاں فلاں تقریب میں اتنا دیا تصااور مہیس اتنا دینے کی مجھی تو فیق یہ ہوئی؟ وہ ہدیہ جو محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا، الٹا وہ اور نفرتیس اور عداوتیں پیدا کرر ہا ہے، دلوں کو جوڑنے کے بحائے دلوں کو توڑ رہا ہے۔ یہ سب شیطان کاعمل ہے، وہ اچھے خاصے کام کواس طرح بگا ٹرتا ہے کہاں کے ذریعہ جو اصل مقصود تھاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ یا در کھیے :اس طرح سے بدیے کا کین دین جو ادلے پدلے کالین دین ہو، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں'' سود'' ہے۔قرآن کریم في سورة روم ين فرمايا:

وَمَا اَتَيْتُمُ مِنْ رِبَّالِيَرُبُو فِي اَمُو الِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْكَ اللهِ وصد الله ومداله

اس آیت میں لفظ ''ربا'' سے مرادیہی اولے بدلے کا لین وین ہے، جسکو
آجکل' نیونڈ' کہا جا تا ہے، یہ ہدیاس لئے دیا جا تا ہے کہ یشخص ہماری تقریب میں
اتنا ہی و سے یااس نے زیادہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح
نیونہ کے طور پر جوتم دیتے ہو، اللہ تعالی کے نز دیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
البتہ تم جوز کا ہ اللہ تعالی کی رضامندی کی خاطر دیتے ہواس میں اضافہ ہوتا ہے اور
بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہر حال بینیونہ جود کھاوے کے لئے نام کی خاطر، صرف اس وجہ
سے کہ ہماری ناک نہ کئے اور ہمارا نام ہو کہ فلاں نے اس تقریب میں اتنا دیا۔ یہ
ساری با تیں پہیاور شخفے کی روح کو فارت کرنے والی ہیں۔

### ہدیہ کے لئے تقریب کاانتظار مت کرو

کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فلاں جمارا عزیز ہے، یا فلال جمارا اور سے مشورہ ہے، یا فلال جمارا دوست ہے، اس کوہم کوئی تحفید یدیں۔ اب گھر والوں ہے مشورہ ہوا کہ کیا چیز محفید میں دی جائے ؟ اب مشورہ کے اندر سے بات سامنے آئی کہ اس وقت تحفید سے کیا فائدہ، ان کے گھر میں فلال تقریب ہونے والی ہے، اس تقریب کے موقع پر کے موافق انگر اس وقت وہ ہدید سے تواس پر اجر وثواب ملتا، اور اس سے مجتبیں بردھتیں موافق انگر اس کوٹال دیا کہ فلال تقریب آری ہے، اس تقریب کے موقع پر لیکن ہے کہ کر اس کوٹال دیا کہ فلال تقریب کے موقع پر دیں گے، جسکا مطلب ہے جو ہدیے اضلاص کے ساتھ دیا تھا، اس کوٹال دیا اور اس کو

اصلاتی خطبت

رسم بنا دیا، یادر کھیے آیہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔تقریب کے وقت دینے ہیں بھی تمہارے پیے خرچ ہوں گے لیکن اب پییوں پر ٹواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اوراس ہدیہے جوفوائد حاصل ہونے چاہئیں، وہنہیں ہوں گے۔

#### صرف الله ك لخ بديدو

سرکار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کٹھبتیں پیدا کرنے والی چیزیہ ہے کہ جب دل میں بہ داعیہ بیدا ہو کہ فلال میرا بھائی ہے، فلال میری بہن ہے، فلال میراعزیز ہے،فلال میرارشتہ دار ہے،فلال میرا دوست ہے، میں اس کی پکھ خدمت کر دوں ، بس اس وقت اس کی خدمت کر دو۔ اور جب دل میں داعیہ نہیں ہے بمحض رسم کی وجہ ہے مجبور ہو کر دے رہے ٹیل کہاس وقت سار بےلوگ دے رہے ٹیل، ہم بھی دیدیں۔ یہ کوئی بات مہیں \_الہٰذا ایک مرتبہ ان رحمول کونتم کر کے ان رحمول کے خلاف کھڑے ہوجاؤ اور صرف اللہ کے لئے ہد پے لینا دینا شروع کردو، کھر دیکھو کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے میرا کہنا نہیں ہے، وہ فرما ر ہے بیں کہ "مهاَکوُا تھاہوا "آپس میں ہریہ دو مجلتیں پیدا ہونگی اورا اگر کسی دقت اس کے ذریعے محبتیں پیدائہیں ہوری ہیں بلکہ الٹاشکوے اور شکایتیں پیدا ہوری ہیں تو اس کے معنی یے بی کہ وہ جو ہدیہ دےر باہے، وہ حقیقت میں ہدیہ بی تہیں ہے اور الله تعالی کے بہال وہ قبول مہیں ہے، اس لئے کتم نے اس بدیے کونام وغمود اور رسمول كتابع بناليا ہے، الله تعالى كى رضامقصور نہيں ہے، اگر الله كى رضاكى خاطر چھوٹى سى چیز بھی دو گے تواس سے محبت پیدا ہوگی۔

خاص طور برخوا تین سے خطاب کیوں؟ د يكيئ كهاس حديث مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في خاص طور يرخوا تين کو خطاب فرمایا که اےمسلمان عورتوں! آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیے میں کسی چیز کوحقیر نیمجھو، وجہاس کی ہیہ ہے کہ پڑوسیوں میں آپس میں ایک دوسمرے سے شکوہ شکایٹیں جو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے رنجشیں ہوتی ہیں وہ عموماً خواتین کے درمیان ہوتی ہیں۔اس لئے کہ مر د توعموما صح اٹھ کراینے کام دھندوں کے لئے چلے جاتے ہیں اور ٹورتوں کوزیادہ وقت گھر میں گز ارنا ہوتا ہے،اس لئے ان کے درمیان رنجشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ر کم اورزیاده کیفکر چھوڑ دو دوسرے یہ کہ ہدیداور تحفے کےسلسلے میں رسموں کی یابندی خوا تین کے ذہنوں میں زیادہ ہوتی ہے کہاس نے ہدیہ کم دیا،اس نے زیادہ دیا،اس لئے خاص طور پر حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کر کے بدید کی روح بیان فرمادی • لېذابيمت ديکھو که ېدبيش کيا چيزآري ہے، بلکه پيديکھو که کس دل ہے آري ہے، چھوٹی سی چیز ہدیہ میں دی جاری ہومگر دل میں اخلاص ہو،محبت ہوتو اس چھوٹی سی چیز کی دل میں قدر دمنزلت ہوگی ، ہریہ لینے میں بھی اور بدیدد پنے میں بھی۔ بہر حال ایک اصول تواس مديث ميں په بیان فرمادی۔ ہدیہ میں کیا چیزدی جائے؟ مدیہ کےسلسلے میں دوسمرااصول اس حدیث میں یہ بیان فرمایا جوآج جمارے

اسرا کی تطبات (مید ۲۰:

معاشرے میں بالکل فراموش کردیا گیا ہے، وہ یہ کہ بدید سے وقت بید یکھو کہ کؤسی چیزا میں ہے کہ بدات جمل ہمارے

یہاں ایک رہم پڑگنی کہ جب کسی کے یہاں تقریب ہوگی تومٹھائی کا ڈیہ دیدیں لے حائیں گے ۔اب مبرشخص مٹھائی کا ڈرلے چلا آ رہاہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گھر میں

ب مضائی کا ڈھیرلگ گیااس لئے کہ اس موقع پر کوئی اور چیز لیجانے کارواج بی نہیں،

صرف مٹھائی لیجانے کا رواج ہے۔ اب اس مٹھائی کے ڈھیر کوگھروالے نہ کھا سکتے ہیں نہ چھینک سکتے ہیں ، لآخروہ در کھےر کھےخراب ہو ہ تی کے ب پہیوں ہوا؟اس لئے

ئیں نہ چھینگ علیے نیں بالا کروہ رکھے رکھے راب ہوج بی ہے ، پیایوں ہوا ؟ اس سے ہدیہ میں پیش نظر رسمی اصول میں ، اسلامی اصول نہیں اور پیہ ہدیہ اللہ کے لئے نہیں دیا

جار ہاہے، یہ ہر میحبتیں پیدا کرنے کے لئے نہیں دیا جار ہاہے، بلکہ صرف رسم پوری کرنے کے لئے و ماحار ہاہے۔

ایک بزرگ کے عجیب وغریب ہدیے

تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب

رحمة النّدعليه، يه بزرگ ميرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمة النّد عليه ہے محبت رکھتے تھے، کہھی کبھی ملا قات کے لئے حضرت والدصاحب کے پاس

علیہ سے قبت رکھنے تھے، ' بی مل مات سے سے حضرت والد صاحب سے پا تشریف لاتے تھے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ تمجھ بھی عطافر ماتے ہیں، چنا عجے ایک مرتبہ

جب ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو کا غذ کا ایک دستہ بطور پدیدلیکر آئے اور ایک .

مرتبہ آئے تو روشنائی کی شیشی لا کر ہدیہ میں پیش کردی۔ جب وہ یہ چیزیں لیکر آئے تو

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے فرمايز كه ديكھو: كوئى اور ہوتااوراس كے دل

میں ہدیدد ہے کا خیال آتا تو بہ زار جا کرمٹھائی کا ڈیٹرید کرلے آتا،اس کے دہاغ میں بہ خیال بنہ آتا کہ میں کاغذخرید کر لے جاؤں لیکن اس اللہ کے بندے کے دں میں ہدیہ دینے ہے مقصود چونکہ راحت پہنجا ناہے اور بدیہ دینے سے اللہ تعالی کی رضاجو ٹی مقصود ہے، اس لئے انہول نے بیہو چ کہ ان کوکس چیز کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے سوچا کہ مفتی صاحب کوہر وقت لکھنے کا کام رہتا ہے اور لکھنے کے لئے کاغذ کی ضرورت رہتی ہے اگر میں مفتی صاحب کے لئے کاغذ اور روشنائی لیکر جاؤ گا توان کے کام آئیگا۔ فرمایا کہ بید ہدر سمیات ہے بالاتر ہے الیکن اس بدیہ میں جونور اور برکت ہے وہ مٹھائی کے ڈیے کے بدیہ میں نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے روشنائی کا ہدیہ لاکر ر بدیا۔ آج کے دور میں کوئی آدمی روشنائی لائٹگا؟ کس کے دماغ میں بیاخیال ہی نہیں آ نیگا ، ان صاحب کو چونکہ یہ فکرتھی کہ کوئی ایسی چیز لیے حاوَں جوان کے کام آئے ۔

حضرت مولا ناا دريس صاحب كاندهلوي

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ التدعلیہ۔اللہ تعالی نے ہمیں ان بزرگوں کی زیارت کرادی ، ان کی زیارت بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے والمد ماحد رحمۃ اللہ علیہ کے بچین کے ساتھی تھے ، اور

بڑی جمت ہے۔ یہ چرے والد ماجد رحمۃ الد تابیہ ہے ۔ پین ہے۔ اور مصنف بھی دوست بھی تھے، دارلعلوم دیو ہند میں ساتھ پڑ ھااور پھر ساتھ پڑ ھایا۔اورمصنف بھی نظے، بہت می کتابیں ککھیں اور والدصاحب نے بھی بہت می کتابیں لکھیں، ان کو والدصاحب ہے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نام بھی وہی رکھے جو حضرت والدصاحبؓ نے اپنی کتابوں کے رکھے تھے۔مثلاً حضرت والدصاحبؓ نے اصلا کی فطیات

قرآن کی تفسیر کھی،اس کانام''معارف القرآن'' رکھا،انہوں نے بھی تفسیر کھی اوراس کانام' معارف القرآن'' رکھا۔

#### دعوت کے بجائے پیسے دیدیے

ان کا قیام لاہور میں تھا۔ ایک مرتبہ جب کرا چی تشریف لا نے توحضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے دارالعلوم کرا چی بھی آئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دارالعلوم کے قریب تک بسین نہیں آتی تھیں اور بلکہ دورا تارتیں اور کھر وہاں ہے بیدں آنا پڑتہ تھا، یا پنی گاڑی ہے آنا پڑتااور دارالعلوم میں ایسے وقت پہنچے جب کھانے کا وقت نہیں تھا۔حضرت والدصاحب بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت والدصاحب نے ان سے یوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ انہول نے فرمایا کہ ملا قات کر کے واپس جانا ہے ،اورفلاں جگہ پر کھانے کا وعدہ کر رکھاہے وہاں پہنچنا ہے، اور دو دن کا کرا چی میں قیام ہے، اور کام بہت سارے بیں۔ جب وہ واپس ج نے لگے تو حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب ایک بات سنو،میرا در جاه را ہے کہ میں تمہاری دموت کروں کیونکہ بہت مدت کے بعد میرے یاس آ ہے ہوئیکن اگر میں وغوت کروں تو پیمہارے ساتھ عداوت ہوگی۔اس لئے کہاب تو آپ کس طرح وقت لکال میرے پاس ملنے کے لئے آ گئے اور اس د موت کے لئے مجھے آپ کووو بار وہلا : پڑیگا یہاں کورٹی آنے کے لئے آوھا دن آدمی کے پاس ہونا چاہنے اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دموت کے لئے دوبارہ آسكو، اور دل جاه رباب كدونوت كرول . ايما كروكه ميل دموت پر جتنے يسے خرج

(اصلائی نطبت - - - (بعد ۲۰:

# دوسمرے کوراحت پہنچانے کی کوسٹش کرو

قبول فرمالتے.

اب بتائيه آج يا مل كوئى كريكا؟ آج تورسم يه ب كرهم يربلا كركهانا يى کھلاؤ۔ چاہیے اس کوئتنی ہی تکلیف ہو، چاہے اس کا کتنا ہی وقت ضائع ہو، کتنے ہی اس کے پیپے خرج ہوں، لیکن گھر پر بلا کر ہی کھانا کھلانا ہے لیکن و ہاں پر آپ نے دیکھا که ''رسم'' کا کوئی سوال نہیں، و ہاں پر تو دل کی محبت کا سوال ہے، اخلاص کا سوال ہے۔ ارے جس تے کم کومجت ہے، اس کورا حت پہنچانے کی کومشش کرو، اس لئے محبت نام ہے، را حت پہنچانے کا محبت تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے کہ ا یک طرف محبت ہور بی ہے اور دوسری طرف تکلیف پہنچائی جار بی ہے، یہنیں۔ بلکه محبت نام ہے راحت رسانی کا کہ کس کام میں اس کوراحت ہوگی؟ اس کی راحت کا خیال کرو۔ آج اگر دومرے کو دعوت کے نام پر پیسے دیدیے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ جمجھے بھیک دیدی اور مجھے بیسے کا مجھوکا تمجھ ر بے اگر دعوت کرتے تو اعز از ہوتا۔ اب پیے دینے ہے کیااعزاز ہوگا؟ارے بھائی :اگرایک مسلمان بھائی آپ کوہدیہ (اصر کی نطب = (جلد ۲۰

دے رہاہے، اور اخلاص کے ساتھ دے رہاہے، محبت کے ساتھ دے رہاہے تو بہت ا بڑی نعمت ہے۔

برکت والاذربعہ آمدلی ''مدیہ' ہے

حضرت والدصاحب رحمة التدعليه حضرت حكيم الامت قدس التدمره بيفقل کرتے ہوئے فرہ ماکرتے تھے کہانسان کے لئے دنیامیں جیننے ذرائع آمدنی میں ان میں سب ہے زیادہ بابر کت اور برنور ذریعہ آمدنی کسی مسلمان کا ہدیہ محبت ہے، اس لئے کہ وہ صرف محبت کی خاطر دے رہاہیے، القد تعالٰی کی رضہ کی خاطر دے رہا ہے، لہذااس ہدیہ کو حقیرمت تمجھو۔ای لئے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں خوشیودے رہاہے، ا اورعطر کی شیشی دے رہاہے تو ظاہر ہے کہاس کے دل میں نام ونمو زنہیں ہے،اگر نام ونمود ہوتا تو کوئی بڑی چیز دیتا، بلکہاس کے دل میں اخلاص ہے، اور اپنی محبت کا ا ظہارتم ہے کر : میاہتا ہے تو اب اس کور دمت کرو، بلکہ اس کو تبول کرلوا ور جب تم اس کوقبول کرلو گے تواس میں جو ہر کت اور نور ہوگا، اس میں جولطف ہوگا، وہ ہڑی ہڑی چیزوں نے مہیں ہوگا۔ بہر حال ، اس حدیث ہے مدیہ کے بارے میں دومرااصول یہ یتہ چلا کہرسم ورواج کے لئے نہیں محبت کے لئے ہدیددیا جائے۔

انتظار کے بعد آنے والا ہدیہ میارک نہیں

بدید کے سلسعے میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کردوں۔ حدیث شریف میں آت ہے کہ جوید یہ اشراف نفس' کے بغیر بلے تو اس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے اور جوید بیاشراف نفس کے ساتھ بیے تو اس بدیہ میں بر کت نہیں۔(صبح پخاری باب

وعن المستلة. حديده تمير ١٣٥١) " إشراف نفس" كمعلى بين " نفس كا ا نتظار'' مثلاًا گو کسی کااشتیاق اور انتظار لگا ہوا ہے کے فلال موقع آر ہا ہے، فلال شخص یر لیکرآئنگا، پہاشراف نفس ہے، یعنی نفس کا انتظار کرنا۔مثلاً شادی ہور پی ہے، اب پہلے سے وہ حساب کتاب جوڑ رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اتنی رقم بطور بدیے کے میرے پاس آ جائیگی۔ بیاشران نفس ہے۔ یامثلاً ایک آ دمی کامعمول ہے کہ جب بھی ملاقات کے لئے آتا ہے تو پر لیکرآتا ہے، تواب اس کا انتظار لگا ہوا ہے کہ وہ ہدی آنگا، به اشراف نفس ہے۔ بہرحال، حدیث شریف میں ہے کہ جس ہریہ میں اشراف نفس نه ۶۶ وه ېد په برځ ې برکت والا ہے، اورجس ېد په پیش اشراف نفس ۶۶ اور انتظار بواس میں برکت ٹہیں ہوتی۔ اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی اس ہے یہ مات نکل آئی کے جورسی ھدایا ہوتے ہیں جورسموں کے موقعوں پر د بے جاتے ہیں ان میں بر کت نہیں ہوسکتی ، اس لئے کہ رسمی **صدایا میں اشراف**ِ نفس لاز ہا ہوگا، لاز با یہ انتظار ہوگا کہ بیموقع ہے، فلال شخص کو اتنا ہدیہ دینا چاہئے۔اس لئے ان ھدایا میں ہر کت نہیں ہوتی۔ جوھدا پابغیر سم ورواج کے دیے جائینگے ان میں برکت ہوگ ۔لہذا آ دی پہلے ہے انتظار میں نہ بیٹھے کہ فلال شخص ہریہ لائٹگا۔ اشراف نفس کی وجہ سے کھا ناوالیس کر دیا ایک بزرگ جو بڑے الندوا ہے تھے، ان کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دین کے کام

ل لگےرہتے تھے، ایک مرتبان پر فاقوں کی نوبت آگئی۔ کئی روز کا فاقہ آگیا، اس

اصلاحي تطبات دوران ان کے یاس ان کے شاگر داور ، مریدین آتے رہے ، بیان کووعظ ونصیحت کرتے رہے ۔ کسی شاگرد نے محسوں کیا کہ شنخ ہر کمزوری اور نقابت کے آثار ہیں۔ان کےاویر فاقیمحسوں ہور ہاہے، چنا نبے وہ شاگر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تا کہ تنخ کے لئے کچھ کھانے کا نظام کریں۔ جنا مجھوڑی دیر میں ایک تھال کے اندر کھانالیکرآئے اور شنخ کی خدمت میں پیش کیا، شنخ نے کہا کہنہیں، میں پے کھا: نہیں کھاؤ لگا واپس لیحاؤ۔ جب شخ نے کہا کہ واپس لیجاؤ، میں نہیں کھاؤ لگا، تو مرید نے بھی واپس لیجانے میں کوئی تأمل نہیں کیا،فورآ وہ تھال اٹھایا،اورواپس لے گیا۔ اوروس پندرہ منٹ کے بعد پھروہ تھال کیرآ گیااور کہا کہ حضرت!اب قبول فرمالیں، شخ نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ، چنامجیہ وہ کھانا تناول فرمالیا۔ پہلی مرتبہ وہ کھانا رد کر دیا، اور دوسری مرتبه وه کھانا کھالیا۔اپیا کیول کیا؟ بات بیہوئی کہ جب وہ شاگر د مجلس ہے اٹھے کر گیا، اس وقت شیخ کے دل میں بیہ خیال آگیا کہ میرا شاگر دمیرے کھانے کا نتظام کرنے گیاہے اب دل میں انتظار لگ گیا کہ اب بیش گرد کھا : لیکر آئىگا۔ جب وہ کھانالیکرآیا تو چونکہ کھانے کاانتظار لگاہوا تھا،اس وقت بیصہ یث زئن

میں آگئی کہ انتظار کے بعد جو ہریہ آئے اس ہریے میں برکت نہیں ہوتی ،اس لئے میں نے کھاناوا کپس کردیا۔

كييے ، كيے مريد

ش گرد بھی تھھ گیا کہ ر مجھے جو واپس کررہے ہیں وہ 'اشرافِ نفس' کی وجہ ہے واپس کررہے ہیں اور واپس لیجانے کے ہے واپس کررہے ہیں،اس لیجانے کے

اصلاقی نطبت (۲۰۱ ) جمر پندرہ میں منث کے بعد و ی کھاناوا پس لے آیا ، اور کہا

یہ بین سائیہ اور پی بار پر دو اس کوئی عذر نہیں۔ چنا مجداس کوقیول کرلیا۔ یہ کیسے شخ اور کیسے مریداور شاگر دیتے ، جن کواللہ تعالی نے دین کی فہم عطافر مائی تھی۔ بہر حال ، یہ اشراف نفس' ایسی چیز ہے جو ہدیہ کی برکت کونتم کر دیتی ہے۔

محبت کہاں سے بیدا ہو؟

اب آپ خود معاشرہ کا جائزہ لیکر دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم شاد یوں پر،
تقریبات پر، ولیمہ پر، عقیقہ پر، ختنے پر جو ہدیے دیں ان میں کیے بر کت ہوسکت
ہے؟ اور حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ ہدیے دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، یہ
محبت کہاں سے پیدا ہو؟ جب کہ اس ہدیہ میں بر کت ہی نہیں ہوئی ۔ اس لئے
''اشرافِ نفس' کے بغیر آنے والے ہدیہ میں جو برکت رکھی ہے، اس کو حاصل
کرنے کی فکر کرنی چاھے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کی مجھ عطا
فرہ ہے۔ آمین

الله كوراضي كرنے كى فكر كرو

آج ہم لوگ ان رسموں کے اندرجگڑ گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گھیرلیا ہے جس طرح آگے ہیں ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور گھیرلیا ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور اللہ کے رسولے صلی اللہ کے رساتے پر آنا ، یہ تھوڑا مجاہدہ چاہتا ہے ہمیں اپنی ناک کھی ناک کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کہیں ہے ناک کھی ہے تو کہ بیتا ک گھی ہے تو کٹ جائے ، ارب ہیر چو کہ بیتا ک گھی ہے تو کٹ جائے ، کیکن سمر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پرعمل ہوجا ہے ۔ اور اللہ

اصلاقی تعلبات جات کی فکر کرد اور ان رسموں سے نیچ کر آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی کوششش کرو۔الٹد تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جمیں اس کی تجھ عطبہ فرمائے ،ادراس پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین۔

وأخردعواناان الحمدالله رب العالمين

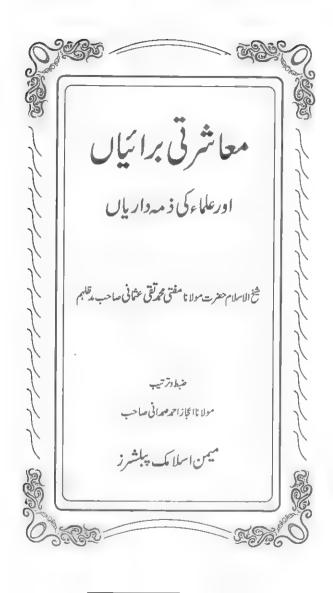



جلدتمبر ۲۰

اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُتَدَّدٍ مَّ مَا اللهُ مُتَدِّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهُ هِنْ مَعَ اللهُ مُتَدِّدٍ وَعَلَى اللهُ مُتَدِّدٍ وَعَلَى اللهُ مُتَدِّدٍ وَعَلَى اللهُ مُتَدِّدٍ وَعَلَى اللهُ اللهُ مُتَدِدٍ مَنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُتَدِدٍ مَنَ اللهُ اللهُ

بسم الله الرحمن الرحيم

# معاشرتی برا نیاں اور علاء کرام کی ذمہ داریاں

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ . آمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ لَوَلا يَنْهِهُمُ السَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَوَلا يَنْهِهُمُ السَّحْتَ الرَّبَّالِيُّهُ وَ ٱكُلِهِمُ الشَّحْتَ لَئِنْهُ الشَّحْتَ لَئِنْهُمْ وَاكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَئِنْهُمْ وَالْكِيْمُ الشَّحْتَ لَئِنْهُمْ وَالْكَلِيمُ السَّحْتَ لَئِنْهُ العَظِيْمِ (المالد: ٢٦)

تمہید

حضرات علاء كرام، عزيز طلبه وطالبات، السلام عليم ورحمة الله و بركاته، بيه الله رب العزت كابر النعام بح كه آج يهال آپ حضرات سے ملاقات كى سعادت

حاصل ہور ہی ہے، گذشتہ کئی سالوں ہے اس جامعہ کے حضرات کی طرف سے تقاضا تھا الیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اجتماع میں بہت دور دور سے علیاء کرام اور طلبہ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان حضرات کاشکر نیہ ادا کرتا ہوں جواتنی دور ہے تشریف لائے ، اور مجھے اپنی زیارت کا موقع فراہم فرمایا ، الند تعالیٰ ان کواس کی بہترین جزاء دنیاوآ خرت میںعطافر مائے۔آمین میں دین کا ایک ادفیٰ طالب علم ہوں اور بیعلماءاورطلباء کا مجمع ہے ، اس لئے ان ہے کوئی وعظ ونصیحت کی بات کرنا بظاہر گتا خی معلوم ہوتی ہے،کیکن القدرب العزت نے ہمیں ایباعظیم دین عطافر ہایا ہے، جس میں پینکم دیا گیا ہے کہ: وَتُواصَوُا بِالْحَقِّ وَتُواصَوُا بِالصَّبُر (المسر. ٣) ''لعنی اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کوئٹ پر قائم رہنے کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں' گویااس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہرمسلمان کا کام پیہ ہے کہ وہ دومرے کو حق اور مبرک وصیت کرے، اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کی گئی، چھوٹا بڑے کوکوئی مشورہ دے سکتا ہے، اور بڑا چھوٹے کی خیرخواہی کے لئے اُسے تھم دے سکتا ہے، اس لحاظ ہے حضرات علماء کرام کی جلالت شان کے باوجودان کی خدمت میں چندگز ارشات پیش کر ناانشاءالندا پی حدود ہے تجاوز نہ ہوگا۔ علم کے فضائل کاملناذ مہدار یوں کی ادائیگی پرموتوف ہے عام طور پر جب علاء اورطلباء کا مجمع ہوتا ہے تو علم اورعلاء کرام کے فضائل

اصلاحی خطبات 🕊 کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، کیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی مجلس میں اس موضوع پر بات کرنا مخصیل حاصل ہے، علم دین کی نضیلت جانے کے لئے بیحدیث یا در کھنا کانی ہے کہ: خَيْرُ كُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُ آنَ وَ عَلَّمَهُ " تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن کریم کاعلم حاصل کرے اور دوسروں کوسکھائے'' الله رب العزت كا انتها كي قضل وكرم اور احسان ہے كه اس فے محض اينے ضل ہے ہمیں اس بہترین مشغلے میں لگایا ہوا ہے، بیاحسان ایبا ہے کہ ا**س کے شکر** کاحق ادانہیں ہوسکتا، کیکن علماء کرام کے جتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی ہ**ی زیادہ ذ**مہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں،اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان فضائل پر نگاہ ڈالنے ہے قبل ان ذ مدداریوں کی طرف متوجہ ہوں ، کیونکہ ان فضائل کا ملناان ذ مہد**اریوں کی** ادائی پرموتوف ہے جو ہارے کندھوں پرڈ الی گئ ہیں، اگریدذ مدداریاں بوری ہو ر ہی ہیں توعلم کے سارے فضائل ہمارے حصہ میں آتے ہیں لیکن اگر خدانخو استہ ہم

ان ذ مەدار يول كوادانېيى كرر ہے ہيں تو كھر تهميں وہ حديث نہيں بھولني جا ہے جس میں ندکورے کہ جہنم کوسب ہے پہلے ایک عالم کے ذریعہ بھڑ کا یا جائے گا ،اللہ تعالی ہم سب کی اس انجام سے حفاظت فرمائے ۔ آمین

باعمل علماء كي نشاتي

قرآن كريم ميں بائمل علماء كى بينشانى بتلائي گئى كە:

(اصلاتی نظبات

إِنَّمَا يَخْضَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُ ﴿ (مَامْرَ : ٢٨)

" الله على على عالت بيه موتى ب كه وه جروفت الله سے ورت

رجين

مولا ناروي فرماتے ہيں:

خشیت الله را نشان علم دال آیت شخشی الله در قرآن خوال دن خشب علی نشانستهداری مقد کلید

ترجمه: ''الله ك خشيت كوعلم ك نشاني سمجمو (اس مقصد كيلية) قرآن كريم كي آيت' إنّها يَخْشَى اللّهُ النه'' كى تلاوت كرو''

ول میں اللہ کی خشیت ہونے کا مطلب سے سے کہ ہروقت میخوف اور کھٹک

گئی ہوئی ہوکہ میراکوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اگر دل میں پر کھنگ گئی ہوئی ہے توسمجھو کہ واقعی اللہ نے علم عطا فرمایا، کیکن اگر بے فکری ہے،

اطمينان ہے اور بدخيال ہے كہ جو كھركر ما ہوں، ٹھيك كررما ہوں، تو الله يچائے،

اس کے معنی میر ہیں کدول میں خشیت نہیں۔

# صرف''جان لينا'' كافى نهيس

اگر چاملم کے لغوی معنی بین ' جانیا'' کیکن قر آن کریم کی اصطلاح میں صرف '' جانیا'' علم نہیں ، بلکہ وہ علم معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ایساعلم جس کے ساتھ عمل نہ ہو، قر آن کریم کی نظر میں جہل ہے، چنا نچہ سور ویقر ق میں اللہ تعالیٰ نے بیو دیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا : امل تي فطيات

وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (المَرْةِ: ١٠٤٣)

"( يېودى) خوب جان چکے كەجس نے اختيار كيا جادوكو، اس كا

آخرت مين كوئى حصنيين " كاراى آيت كا كل حصيين فرمايا: وَ لَبْنُسَ مَاشَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

''بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پیا، اگر انہیں مجھ موتی''

اس آیت کے ابتدائی حصی میں یہودیوں کے لئے علم کا اثبات کیا گیا، یعنی سے

بتایا گیا کہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جاد دیری چیز ہے، اور دوسرے ھے میں القام کا اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ جاتھ ہے۔

یہ بنادیا کہ انہوں نے بری چیز ( لینی جادو کی قیت ) کے بدلے اپنے آپ کو ن ڈالا لینی اس بری چیز کو اختیار کرلیا، کاش وہ جانتے۔ آیت کے پہلے جھے میں ان کے علم کا

ا ثبات کیا ، اور دومرے حصے میں اُ سی چیز کی نفی کر دی ، گویا بیہ تنا دیا کہ انہیں لغوی معنی کے اعتبار ہے تو علم حاصل تھا، کیکن علم کی حقیقت کے اعتبار ہے اس کا جو تقاضا تھا، وہ

ے سپارے و اس میں اس میں ہے۔ ان میں موجود نہیں تھا ، انبذاعلم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

الرصرف حروف ونقوش كوجان لينا كافى موتاتو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمايا ت عظم كدا گر صرف حروف و نفوش كا جان لينا كافي جوتا اور بير چيز باعث

فضیلت ہوتی توشیطان بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا،اسلئے کدابیاعلم اسے بہت

زیادہ حاصل ہے۔ آپ نے امام رازیؒ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس شیطان آیا، اور تو حید کے موضوع پر ان سے مناظر ہ کیا، جس میں امام

پ رازی کوشکست ہوئی، حالانکہ اہام رازی کوعلم کلام میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل تھی ،اوران کی ساری زندگی علمی مناظروں میں گز ری تو شیطان کے پاس توا تنازیادہ

علم تھا، کیکن چونکہ اس کاعمل اس علم کے مطابق نہیں تھااس لئے وہ را ندۂ درگاہ ہوا۔

تھیم الامت حفزت مولا نا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ''شیطان غالم بھی ہے، عارف بھی ، عاقل بھی ہے، کین عاشق نہیں''علم تو اتنازیادہ کہ امام رازیؒ جیسے مشکلم کوشکست دیدی۔ عارف اتنا بڑا کہ جب جنت ہے أسے

نكالا جار باتحا تو حلتے حلتے بيده عاما تك لى:

رَبِّ فَانْظِرُنِي اللِّي يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (صَ:٧٩)

''اےاللہ! مجھے قیامت تک مہلت عطافر مائے''

اگر کوئی اور ہوتا، جے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو وہ بیرو چتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ غصہ میں ہیں، اور مجھے دھتکارا جار ہا ہے، اس وقت اگر کچھے ما تگوں گا تو کہیں اور چنائی نہ ہوجائے، کیکن شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، الہٰذا اگر کوئی دینے کی چیز ہے تو اب بھی دیدیں گے، اس لئے اس موقع پر بھی اس نے دعا کرڈ الی۔ اور عاقل انتاز بر دست کہ جب اس سے بوچھا گیا کہ تم

نة وم عليه السلام كوتجده كيون نبيس كيا؟ توعقلي جواب دياكه:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ (ص ٧٦)

اصلاتی خطب 🗖 🚾 ''اےاللہ تونے مجھےآگ ہے پیدا کیااورآ دم کومٹی ہے'' لینی چونکہ آ گے مٹی ہےافضل ہے،اس لئے میں آ دم ہےافضل ہوں،تو پھر میں اسے تحدہ کیوں کروں ، اگر خالص عقل کی بنیا دیر دیکھا جائے تو اس دلیل کور د کرنا آسان تبیں ۔ يه تين عين تو اس ميس جمع تتھے كہ عالم بھى تھا، عارف بھى تھا اور عاقل بھى تھا، کیکن ایک عین کی گئی کی تعی عاش نہیں تھا،جس کہ وجہ ہے وہ تباہ ہو گیا،اگر اس میں الند تعالی کاعشق ہوتا تو بیسو چہا کہ بیرساری دلیلیں اورعقلی یا تیں الند کی محبت پر قربان، میں تو میرد میصوں گا کہ مجھے میر عظم کس نے دیا،معلوم ہوا کہ صرف جان لینا کچھ کمال نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ علم کے تقاضوں برعمل کیا جائے ، اس لئے فرمایا گیا کہ کم کی نشانی بدہے کہ دل میں خشیت الہیہ ہوا ورخشیت کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت دل میں ڈرنگا ہو کہ میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اور میرے او پر جوڈ مہداریاں عائد ہورہی ہیں، ان کی ادائیکی میں جھے سے پچھکوتا ہی تو نہیں ہورہی ،لبذااہے اندر ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے اور اسے مزید ترقی

> دیے کی ضرورت ہے۔ اہل اللّٰد کی صحبت بہت ضروری ہے

اس احساس ذمدداری کواپی زندگی میں برپا کرنے کا ایک طریقہ بیہ کہ اللہ دالوں کی صحبت اختیار کی جائے ، ہمارے سارے اکابر کا بیہ معمول تھا کہ جب مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتے تو کسی اللہ دالے کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

اصدارٌ خطبات

حضرت مولانا قاسم نا نوتوی اور حضرت مولانا رشید احد گنگوی کاعلمی مقام کتنا بلند تھا، بید دونوں حضرات جب مدرسہ سے فارغ انتھیل ہوئے تو حضرت حاجی امداد ا انتدصاحب مہا جرکئی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جوضا لبطے کے پورے عالم بھی نہیں تھے،صرف قد دری، کا فیہ تک کتا ہیں پڑھی تھیں۔ کسی نے حضرت نا نوتوی سے پوچھا کہ حضرت بیرکیا بات ہے، ماشاء اللہ، آپ کو التد تعالیٰ نے اتناعلمی مقام عطافر مایا ہے، لیکن آپ نے ایک غیر عالم کے

س منے زانوئے تلمذ طے کرنا شروع کیا، حضرت نے بڑا مجیب جواب دیا، فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے با دام کے بار نے میں بڑی تحقیقات کیس کہ ہیں کہاں بیدا ہوتے ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، کن کن دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اور

انسان کے کن کن اعضاء کے لئے مفید ہوتے ہیں دغیرہ دغیرہ .....کین اس نے مناگر علم سمجھ روزہ کی انہم سام سے عکس سے شخص میں معتقل متن

زندگی بیس مجھی بادام کھایا نہیں، اس کے برعکس ایک شخص بادام سے متعلق اتی ۔ تفصیلات تو نہیں جائنا، لیکن روز انہ مجھ وشام بادام کھاتا ہے، بتاؤا دونوں میں سے

افضل کون ہے، ظاہر ہے کہ جوعملی طور پراسکے فوائد حاصل کرتا ہے، وہ افضل ہے۔

بیمثال دے کر فرمایا کہ ہم نے با دام کے فضائل اور اس کے خواص پڑھے، اس کے بارے میں تحقیقات کیں، لیکن کھایا بھی نہ تھا، جب حضرت حاجی صاحبؓ کے پاس پہنچ تو انہوں نے با دام اٹھا کر جمارے منہ میں رکھ دیئے کہ یہ ہے طریقہ اس علم برعمل کرنے کا جوتم سکھ کرآتے ہو۔

و کھنے! جب قرآن کریم نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے فرائض منصی بیان فرمائے تو'' یُعلِبُ مُهُهُمُ الْمجتنبَ وَ الْحِکْمَةَ '' کوالگ بیان فرمایا،اور' وَ دیتا آپ کاستفل فریضہ ہے، ای طرح'' تزکیہ'' کرنا بھی آپ کی ستفل ذمہ داری ہے،معلوم ہوا کہ صرف طاہری علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اندر کا تزکیہ کرانا بھی ضروری ہے،اس کے بغیر ظاہری علم نفع مندنہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات نقصان کا باعث بنتا ہے، دل کی بیاریاں جیسے تکبر،حسد، ریا کاری،حب جاہ اورحب مال اگر علم کے ساتھ پیدا ہوجا کیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں،میرے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ کی خدمت میں جانے کا بنیاوی فائدہ میہ ہوتا ہے کہ وہاں تکبر فنا کر کےعبدیت پیدا کی جاتی ہے،حب جاہ کومٹا کرتواضع پیدا کی جاتی ہے،ریا کاری

فر ما یا کرتے تھے کہ کھا تا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے ،اگر وہ خراب ہوجائے تو اس میں بدیو بھی اتیٰ زیادہ پیداہوتی ہے،ای طرح علم کے ساتھ جب سے بیاریاں پیداہوتی ہیں تو ہے ا تابی بھی زیادہ لاتی ہیں۔ کوختم کر کے اخلاص پیدا کیا جاتا ہے ، اور جب آ دمی ان صفات کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے تو اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھوٹ پڑتی ہے،اس لئے آپ حضرات کی خدمت میں میزی پہلی گزارش ہیہ ہے کہ ہم صرف رحی تعلیم پراکتفاء نہ کریں کہ مدرسہ سے فارغ ہوئے ، اور اینے آپ کو کامل مجھ لیا ، بلکدا بی اصلاح کے لئے کسی تتبع سنت الله والے کی خدمت میں حاضر ہوں ، اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کی فکر کریں کیکن جب تک بینہ ہوتو ٹی گز ارش کر دں گا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عکیم الامت حضرت تھا نوی گواس طریق کامجد دینایا ہے، کم از کم ان کےمواعظ اور ملفوظات اینے مطالعہ میں رھیں ۔

املائی خطبات مواعظ اور ملفوظات پڑھنے میں بعض مرتبہ یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مان چھی چیز ل گئی تو جب کہیں وعظ کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں لوگوں کو بتا کیں طاص اچھی چیز ل گئی تو جب کہیں وعظ کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں لوگوں کو بتا کیں گے، لوگ نوش ہول گے، ہمارے علمی مقام کا اعتراف کریں گے، بینیت صحیح نہیں۔ اس عظمی اعتبار سے پچھے فائدہ نہیں ہوتا، اس لئے ملفوظات صرف اس نیت سے پڑھنے چاہئیں کہ اپنی اصلاح ہو، اگر کوئی شخص ججھے شخصیت پرتی کا طعنہ دیتا ہے تو جھے اس کی پچھے پرواہ نہیں، لیکن میں بہی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طریق کی جو نم اور نہیں سے کہا اس کے مواعظ و

# ملفوظات کے مطالعے کو بھی اپنامعمول بنائیں۔

علماء ہر چیز میں انبیاء کے وارث ہیں دوسری گزارش ہے ہے کہ بیایک واقعہ ہے کہ تزکیہ کے معاملے میں کوتابی کرنے سے ہماری زندگی پر نقصان وہ اثرات مرتب ہورہے ہیں، ہماری کوششیں بے کار جارہی ہیں، اور اس علم کے حاصل کرنے سے جونو اند حاصل ہونے چاہئے تھے، وہ حاصل نہیں ہورہے۔

ذرا سوچے! ہر سال وفاق المدارس سے کتنے ہزار طلبہ فارغ انتحصیل ہو رہے ہیں،اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ہر سال طلبہ و طالبات فارغ انتحصیل ہوتے ہیں،اگران اعداد دشارکودیکھوا در ملک کے مختلف حصوں کو بھی جمع کرو تو یقیناً استے افراد تیار ہو چکے ہیں کہاگوان سب کو پاکستان کی ایک ایک بہتی پڑھنیم (املائی ظبات (جلد ،

کیا جائے تو ہر ستی کے جھے میں دو جارعاناء آسکتے ہیں، بیددو جارعاناء وہ ہیں جنہیں
''ور ثلا الانسیاء'' ہونے کا اعزاز حاصل ہے،اور نبی کی شان ہیہ ہوتی ہے کہ وہ پوری
قوم میں اکیلا ہوتا ہے،اور وہ اکیلا ہی پوری قوم کی کا یا پلٹ دیتا ہے، جبکہ یہاں اتنی
بڑی تعداد میں انہیاء کے وار ثین تیار ہو بھے ہیں، لیکن امت کے اندر کوئی بڑی

تبدیلی رونمانہیں ہوئی۔ حضرت مولا نامفتی مجمد حسن صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! علاء کو انبیا کا وارث قرار دیا گیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ مورث کی جائیداد کی ایک ایک چیز میں وارث ہوتا ہے، اگر مورث نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، تو وارث کا اس کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا انبیاء کرام نے جو کام چھوڑا، جو جد جہد چھوڑی، اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں، وارثان انبیاء کا ان سب میں حصہ ہونا چاہئے، بیٹیس کہ

رہ یوں برروں بین مواد ہوں ہے۔ وار ثان انبیاء کہلا کرانبیاء کی جلالت شان میں تو ان کے وارث ہو گئے ،کین انبیاء کی قربانیوں اور جد جہد کو وراثت میں لینے کے لئے تیار نہیں ،اگر اس روائت کو بھی لیس

گے توضیحے معنوں میں دارث کہلانے کے حقدار ہیں۔ الحمد لقد، اتنی بات تو ضرور ہے کہ علماء کرام کی وجہ سے پچھے نہ پچھے فائدہ تو

اسر الدور ہا ہے، کیکن جتنا ہونا چاہے تھا، اتنائیس ہور ہاہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ضرور ہور ہاہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ المارے اندر ذمہ داری کا جواحساس ہونا چاہیے تھا، وہ دیسائیس، امت کے لئے جو ترک ہونی چاہیے تھی، وہ ویسی نہیس، بیزٹ پ کرمیرا ملک کہاں جارہاہے، میری بستی کے لوگ کہاں جارہے ہیں، ان کے بارے میں فم اور نکر کی جو کیفیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیں۔

اصلاتی نظبات (۲۱۷)

ني كريم صلى الله عليه وسلم كاعالم توبيقها كهالله تعالى كوبار باركهنا يزا:

لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤمِنِيْنَ (الشعراء: ٣)

''کیاتم اپنے آپ کواس بات کی وجہ سے ہلاک کر ڈالو گے کہ وہ

ایمان میں لاتے''

اوربارباربيكهنايوا:

إِنْ عَلَيْكَ الله الْبَلغ (الشورى: ٤٨)

تہاری ذمہ داری صرف پہنچادیتا ہے (اس کے بعدوہ مانتے ہیں یا نسب میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے بعدوہ مانتے ہیں یا

نہیں مانتے ، یہتمہاری ذمہ داری نہیں ) کے مدیر میں ماری میں اس ماری توجہ میں ماری میں ا

اب دیکھنے!حضوراقد س صلی التدعلیہ وسلم کواتن تڑپ گلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی

کو ہار ہارتیلی دینی پڑی، دارث نبی میں اس تڑپ کا سوداں، ہزار دال حصدتو ہو، کیکن حال بیہے کے ہمیں نہایٹی اصلاح کی تڑپ ہے اور نہامت کی اصلاح کی فکر ہے۔

مدارس کےمعاملات میں تقوی اوراحتیاط کی ضرورت ہے

ہم آپس میں جیٹھے ہیں، ذراتھوڑی در کے لئے اس بات کا جائزہ لیس کہ ہم

نے جومدرے قائم کرر کھے ہیں ،ان کے نظم وضبط اور مالیات کے نظام میں وہ تقوی اور احتیاط موجود ہے جس کا مظاہرہ اکا ہر دیو بند نے فرمایا تھا، یا مظاہر العلوم اور

سہار نپور کے علماء کرام نے فر مایا تھا۔

ا کابر کے طرزعمل کی چند مثالیں

مظامر العلوم كممبتم حضرت حافظ عبد اللطيف صاحب رحمة الله عليه كا

تعمول بدنھا کہ جب مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا اور دور سے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا تو پہلے سارےمہمانوں کو کھانا کھلاتے ، پھر کھانے کی اس بوٹلی کو کھولتے جو گھر ہے اپنے لئے لے کر آئے ہوتے ، اس وقت تک وہ کھانا ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا،کیکن آپ وہی ٹھنڈا کھانا تناولِ فر مالیتے ، مدرسہ والا کھانا نہ کھاتے ، کیوں؟اس لئے کہ مدرے کا کھانا چندے کے ببییوں کا ہے ،اور بیا چندہ مہمانوں کے لئے آیا ہے،میرے لئے نہیں،اس لئے الگ جا کرکھاٹا کھالیا۔ دارالعلوم ديوبند كمهتم مولانار فع الدين صاحب رحمة الله عليدا يك مرتنبه د بلی چندہ جمع کرنے کے لئے گئے ، وہاں سے دار العلوم کے لئے تین سورویے ملے ، اس زیانے میں تین سورویے بری رقم ہوتی تھی، واپس آ رہے تھے کہ راہتے میں جیب کٹ گئی، جب دارالعلوم پہنچے تو کہیں ہے قرض وغیرہ لے کر بیرقم دارالعلوم میں جمع کرائی ،لوگوں نے کہا کہ حضرت! شرعاً آپ برصان نہیں ،اس لئے کہ آپ تو ا مین تھے، اورا مین کی کسی تعدی اور تقفیر کے بغیر کوئی نقصان ہوجائے تو اس پراس کا صان نہیں آتا، آپ نے فر مایا''لین میرا اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا''اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سر پرٹ حضرت گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ تھے، کسی نے ان کوخط لکھ کر بیرساری صورتحال بتائی، حفزت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ خط حفزت مولا نار قیع الدین صاحب سے فرمایا کہ شرع طور برآب کے ذمہ منان میں ہے، اس لئے آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، جب میہ خط مولا ٹا رفیع الدین صاحبٌ کے پاس پہنچا تو فر مایا کہمولا نا گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فتو ی میرے ہی لئے رہ بیا تھا، میں ان سے بوچھتا ہوں کہ وہ دل پر ہاتھ *ر کھ کرسوچیں کہ اگر*ان کے ساتھ

اصلاحی نظبات

يەمعاملە چش آيا ہوتا تو دہ كيا كرتے؟ يەتھاان كے تقوى كاعالم \_

ایک دفعہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنی گائے چرارہ بے تھے، اچا تک دفتر
کا کوئی کا م یادآیا تو گائے چراتے چراتے دارالعلوم کے احاطے میں باندھ دی، اور
خود دفتر میں چلے گئے، دارالعلوم کے آیک شنم ادے آئے، انہوں نے دیکھا کہ گائے
بندھی ہوئی ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کردیا کہ دارالعلوم دیو بندمہتم صاحب
کی گائے کا اصطبل بن گیا، اب یہاں مہتم صاحب کی گائے بندھا کرے گی،
حضرت بابر آئے اور پوچھا کہ کیا شور ہے، بتایا گیا کہ فلاں صاحب شور مچارہ
بیں، فرمایا تھیک کہدر ہے ہیں، مجھ نے فلطی ہوئی ہے، مدرسہ میری ذاتی جائر او آئی جائر اور ہیں
ہندہ ایسا تھا کہ گیا عام اللہ کا

بندہ ایساتھا لدہ کے لے کر چھا بنا۔
دارالعلوم و یو بند کے پہلے طالب علم حضرت شیخ البند رحمۃ القد علیہ جن کے بارے میں حضرت تھنا نوگ فر مایا کرتے تھے کہ انہیں شیخ البند کہنا ان کی تو ہیں ہے،
دراصل بیش العرب والعجم ہیں ، ان کا بیصال تھا کہ انہیں دارالعلوم دیو بند سے صرف
در روپے تنو اہ ملتی تھی ، مجلس شور کی کا اجلاس ہوا ، اس میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت
بہت پرانے بزرگ ہیں ، ان کی تنو اہ میں اضافہ ہونا چاہیے ، چین نچیننو اہ دس روپ
سے بڑھا کر پندرہ روپے کر دی گئی ، جب حضرت کواطلاع ملی تو حضرت نے مجلس
شور کی کو سخت خط لکھا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میری شخواہ بڑھا دیں ، اب
میں بوڑھا ہوگیا ہوں ، اور اب میرے اندر وہ تو تنہیں رہی جو پہلے تھی ، بہذا تخواہ
بڑھا نے کا کوئی جواز نہیں ، بلکہ میری درخواست ہے کہ میری شخواہ کم کردی ہے۔

( اصلامی فطبات <del>) - - - (۲.۱۹) -</del> غور کیجئے! پوری ونیا میں اس کی کوئی مثال ملے گی؟ آج سب لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں دیا کرتے ہیں،کین یہاں تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جار ہی ہے۔ بیرب دیکھنے کے بعد مجھی ہم اپنا جائزہ لیا کریں کہ ہم مدرے کے چندے کوجس طرح خرچ کرتے ہیں، کیا اس میں احتیاط محوظ ہے یانہیں، ادر واقعۃ مدرسہ کوجس تقوی اور طہازت کے ساتھ چلانا جا ہے تھا، اس طرح چلارے ہیں یا نہیں، یہ تقوی اُسی' تزکیہ' کا حصہ ہے جس کاذکر پہلے ہوا۔ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پرجھی وعظ کرنے کی ضرورت ہے تیسری گزارش میہ ہے کہ الحمدللہ، دینی علوم ہے وابستہ ہونے کی وجہ ہے ہمیں عوام میں پچھے نہ بچھ بات کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے، کین ان بیا ثات میں عام طور پرعقا ئداورعبادات ہی کےموضوع پر گفتگو ہوتی ہے، حالا تکددین صرف عقائد وعما دات کا نامنہیں، بلکہ اس میں معاشرت بھی ہے،معاملات بھی ہیں، اور باطنی اخلاق بھی داخل ہیں، کیکن ان تین شعبوں پر ہمارے بیانات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کا نتیجہ بیر ہے کہ عوام میں بیرتا ٹریدا ہور ہاہے کہ دین تو بس نماز روزہ کا نام ہے،جس کی وجہ ہے لوگ معاشرت،معاملات اورا خلاق کے معاملہ میں غفلت كاشكار بس\_ معاشرت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ و يَدِهِ

اصلامی فطبات (۲۲۰)

"كامل مسلمان وه ب جس كى زبان اور باتھ ب ووسر مسلمان

محفوظ ہوں''

میں میں سے بھا یا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ہرقول وفعل میں اس بات کا اہتمام کرتا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو

ادنی تکلیف نه پہنچے۔

#### معاشرت کے احکام سے غفلت کا نتیجہ

ابھی مجھ سے پہلے مولا ٹاصاحب نے مصافحہ کے بارے میں اعلان فر مایا کہ بیان کے بعد مصافحہ کی کوشش ندفر مائیں، واقعہ یہ ہے کہ جہال کہیں بیان ہوتا ہے،

یہاعلان کرنا پڑتا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لئے کہ دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مصافحہ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، حالا تکہ بیٹل زیادہ سے زیادہ سنت ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کی کو تکلیف نہ پنتیج، اگر اس سنت کی اوا نیک میں کسی کو تکلیف نہ پنتیج، اگر اس سنت کی اوا نیک میں کسی کو تکلیف نہ پنتیج، اگر اس سنت کی اوا نیک میں کسی کو تکلیف بھی پہنچائی گئی تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔

ذراسو چینا ججراسود کو بوسه دینا گتنی فضیلت کی بات ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ' پیر جراسو دز مین پراللّٰہ کا ہاتھ ہے، جس نے جمراسود کو بوسہ دیا، گویا اس نے اللّٰہ کا ہاتھ چو ما''اتنی بڑی فضیلت والے عمل کے لئے سیھم ہے کہ کی کو دھکا دے کر، یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر حجراسود کا بوسہ نہ لے، جب حجراسود کا بوسہ لینے کے لئے کسی کو تکلیف دینا جا مزنہیں تو مصافحہ کے لئے دھکم چیل

اور ہنگامہ آرائی کیسے جائز ہوگی؟

ایک جگرمیرا بیان ہور ہا تھا، میں مجد کے ہال میں تھا، لوگ مجد کے ہال، برآ مدے،اوراس کے محن کے علاوہ باہر دور دور تک موجود تھے، جب بیان ختم ہوا تو مصافحہ کرنے کے لئے سارا مجمع ٹوٹ پڑا،معجد کا درواز ہ چھوٹا تھا، وہاں ہے سب لوگ اندر نہیں آ سکتے تتھے، اس لئے بہت سوں نے کھڑ کیوں سے کو دنا شروع کر دیا، یہاں تک کدمجد کی کھڑ کیاں کودنے کی وجہ ہے ٹوٹ گئیں،اس کے علاوہ جوانہوں نے آپس میں دھکم پیل کی ، وہ الگ۔اب دیکھتے! بیرسب پچھاس لئے کیا جارہا ہے کہذ بمن میں میہ پیٹیا ہوا ہے کہ مصافحہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے ،خواہ اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ذبن اس لئے بنا کہ معاشرت ہے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں، وہ ہم نے اپنے بیانات میں نہیں سکھلائے۔ ہرسال رمی کےموقع پر پچھونہ پچھاموات ہوجاتی ہیں ،اس کی وجہ رہبیں کہ ا نظامات ناتھ ہوتے ہیں، بلکہ بڑی وجہ رہے کدری کرتے وقت معاشرت ہے متعلق شریعت کے احکام پس پشت ڈال دیئے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا و ہے کرآ گے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ای طرح ہمارے ہاں یار کنگ میں گاڑی غلاجگہ یارک کی جاتی ہے،جس کی وجہ ہے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیرساری پریشانیاں اس لئے آتی ہیں کہ ہم نے معاشرت والے مصے کو دین سے خارج کر رکھا ہے، اس کے برتکس اہل یورپ میں اگر چہ دیگر ہزارخرابیاں ہیں ،کیکن وہ معاشرت کے اصول پر يوري كى تر فى كاراز ميرے والد ما جدرهمة القدعليه فرمايا كرتے يتھے كه باطل ميں تو انجرنے كى

( اصلاحی فطبات ) ---- (۲۳۲ طاقت نہیں، وہ تو فنا ہونے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر کہیں باطل کو اُنجرتے ہوئے و کیمونو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس نے اس کوا بھارا ہے۔ اس وقت مغربی اقوام جوتر تی کررہی ہیں ،اس کی وجہ بے دینی اور عریانی نہیں ، ملکہ وہ اچھی صفات ہیں ،جن کواختیار کرنے کا اسلام نے تھم دیا ہے ، التدتعالی نے دنیا کو وار الاسباب بنایا ہے، اس میں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دیدیا جاتا ہے، البتہ 🛚 آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان اچھے کاموں میں ایک بیہ ہے کہ ان کی ازند گیوں میں نظم وضیط ہے، جہاں بھی تنین آ دمی کھڑ ہے ہوں گے ،فوراُ لائن بنالیں گے، ایک دوسر ہے کو دھکانہیں دیں گے،صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہے،ان کے بیت الخلاؤں میں بھی بد بووغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، جبکہ انہی ملکوں کی معجدوں کے بیت الخلاؤں میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، بیدد کچے کر دل روتا ہے کہ کا فرتو وہ کام كريں جومسلمانوں كوكرنے جاہئيں،اورمسلمان ان احكام ہے بالكل غافل ہوں، اوراس ففلت کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کومعاشرت سے متعلق تربیت نہیں وی،اس لئے میری تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں بیرے کہ ہم اپنے وعظ و بیان میں اور تبلیغ و دعوت میں دین کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پر بھی گفتگو کریں۔

۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں پرڈھائے جائے والے مظالم اورآخری بات جوای معاشرت کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، بیہ ہے کہ ہم جن جن بستیوں اور معاشروں میں رہتے ہیں، وہاں نہ جانے کتنی ایسی غلط رسمیں ہیں جن كا دين ہے كوئى تعلق نہيں ،كيكن جب جم ان معاشروں ميں يہنچتے ہيں تو ان ك روک تھام کے لئے کوشش کرنے کے بچائے خودان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن حضرات نے میرے مضامین پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر کافی مضامین لکھے ہیں کہ مغربی اقوام نے آزاد کی نسواں کے نام سے جو ترکم یک چلائی ہے، وہ در حقیقت عورت کے ساتھ بہت بڑا دعو کہ کیا گیا ہے، اسے سنر باغ دکھا کراس کی عصمت وعفت کولوٹا گیا ہے،ایک بڑی متدیتن اور پر دہ نشین عورت نے مجھے خط لکھا کہ میں نے آزادیؑ نسواں سے متعلق آپ کے مضامین پڑھے ہیں،اب میں آ زادتھ کی عورتوں ہے بڑے اعتاد کے ساتھ بات کرتی ہوں اور جو با تیں آپ نے کئی میں ، ان کی وجہ سے میری باتوں میں بڑاوزن پیدا ہوجا تا ہے، لیکن ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، یہ ہے کہ مغرب کی گمراہی اپنی جگہ،لیکن ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات عورتوں کے ساتھ الی زیاد تیاں اورظلم ہوتے ہیں، جوشر بیت کے بالکل خلاف ہیں، اور علاء کرام ان کے خلاف ہالکل آواز نہیں اٹھاتے ، اس نے اس کی بہت می مثالیں لکھیں ۔ پھر مجھے یا دآیا کہ ایک زمانے تک میں بھی عدالت میں رہا ہوں ، بہت ہے مقد مات میرے سامنے آتے رہے ہیں ،فتوی کا کام پینتالیس سال ہے کر رہا ہوں تو استفتاء بھی بہت آئے رہے ہیں ، اور دن رات سہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتوں پرطرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں،مثلاً باپ نے اپنے ذاتی مفاد کی غاطر بٹی ہے اجازت لئے بغیراس کی شادی کردی، بٹی کو یہ بات کہنے ک ا جازت نہیں کہ فلاں رشتہ مجھے پیند نہیں ، یہ بات باپ کی غیرت کے خلاف ہے، وہ اصلا کی خطب =

قتل کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے کہ تھیے کیاحق پہنچتا ہے کہ تو میرے فیطے کے خلاف زبان کھولے، نتیجہ یہ کہ اس بیچاری کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔

ای طرح بیر بھی عام رواج ہے کہ بٹی کوتر کہ میں سے کوئی حق نہیں دیا جاتا،
ای طرح عورت اگر بیوہ ہوجائے تو اس کے لئے دوسرے نکاح کو انتہائی معیوب
سمجھا جاتا ہے، بالکل ایسا چھے کفر۔ ایک مرتبہ حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ بیوا وَل
کے نکاح کے بارے میں تقریر کررہے تھے تو ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ
دوسروں کوتو ہوئی تبلیغ کرتے ہیں، خود آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ ٹیٹھی ہوئی
ہے، اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے ؟ آپ کی بہن کی عمر ساٹھ پینیٹ صال بلکہ اس
سے بھی زیادہ تھی ، اور شاید وہ نکاح کے قابل بھی نے رہی تھی ، لیکن اعتر اض کرنے
دالے نے اعتر الحس کردیا۔ ،

حضرت وہاں سے اٹھ کر بہن کے پاس گئے ، اور ان کے پاؤں پکڑ لئے کہ ضدا کے لئے میری لاج رکھانواور لگاح کراہ ، چنا خیدان کا نگاح کروا دیا۔ تو معاشرے میں جو رسمیں شریعت کے خلاف رائج تھیں ، ہارے بزرگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ، کیکن ہم اپنے معاشرے میں ان رسمول کے خلاف آواز اُٹھانے کے بجائے

ان کے اندر بہہ جاتے ہیں۔

وراثت ميس زبانى معافى كااعتبارتهيس

و یکھتے! کرا چی ہے لے کر پٹا ورتک، اورکوئٹے سے کر طور ٹم تک، جہال کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا سارا تر کہ اس کے بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصنمیں دیا جا تا، کیکن ہم نے کتنی مرتبه اس کے خلاف آ واز اُٹھائی؟ کتنی مرتبهاینے وعظ میں بیدمسئلہ بیان کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاری بہنوں نے اپنا حصہ بخش دیا، اول تو مخشا نہیں ہوتا، بلکہ بہن کو پیۃ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذرای زبان کھولی تو میرا بھائی میری زندگی عذاب کردے گا ،اور دوسری بات بیہ بے کہ تر کے کے بارے میں شرعی تھم یہ ہے کہ اگر کوئی وارث زبان ہے کہ بھی دے میں نے بخش دیا تو وہ بخشا معتبر نہیں ،معتبر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے اس کا حصداس کے قبضے میں وو، اس پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی خوشد لی ہے تہمیں کچھ دینا جا ہے تو دیدے، اس لئے لوگوں کا میرحیلہ سرا سرغلط اور خلاف بشریعت ہے۔ یمی حال مہر کا ہے کہ نکاح کے وقت تو بھاری مہر مقرر کر لیتے ہیں ،اور ویٹے کی نیت ہوتی نہیں ، جب بیجاری کے مرنے کا دفت آپنجاتو اس دفت اے کہتے ہیں کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دو،اب ہیجاری کیا کہے کہ میں معاف نہیں کرتی ، ظاہر ہے کہ اس موقع پروہ زبان ہے معاف کرویتی ہے، کیکن سیمعافی شرعاً معتبر نہیں۔ ان مظالم پربھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو ہماری عورتوں پر کئے جاتے ہیں مغرب نےعورتوں کوجوآ زادی دی ہے، ہم بعض اوقات اس کے خلاف تو

ہو گئے ہیں، اور پولنا بھی چاہے، کین اس آزادی کا ایک سب وہ ظلم بھی ہے جو جو ارادی کا ایک سب وہ ظلم بھی ہے جو جو ارادی کا ایک سب وہ ظلم بھی ہے جو جو ارکھا جارہا ہے، اس لئے اس آزادی کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کے بارے میں گفتگو کرنا بھی ضروری ہے،

(املاقی فطبات)

جن کی چکی میں ہماری مشرقی عورتیں پس رہی ہیں۔

یہ چند ضروری گز ارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور پیش نظر یہی ہے کہ ہم ان پبلوؤں کی طرف بھی توجہ دیں اوران ذرمددار بیں کو بھی ادا کریں تا کہ معاشرے کے اندر ہم وہ تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکیس جو شریعت میں مطلوب ہے۔القد تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوشریعت پرسی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آ مین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



الله کی رضا کے لئے میجیجے في الاسلام معرب مولانا مفتى محرتقى عناني صاحب وظليم عجرعبدالشميمن میمن اسلامک پبلشرز

(اص تى نطبات)

ام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلشن اقبال ، کرا چی

وقت خطاب : بعد نمازعصر

اصلاحی نطبت با جلدنمبر ۲۰

#### يسم الثدالرحمن الرحيم

# ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے

ٱلْحَمْلُ بِلُونَحُمْلُهٰ وَنَسْتَعِيْنُهٰ وَنَسْتَغْفِرُهٰ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آغْمَالِتَا، مَنْ يَهْبِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٰ وَمَن يُضْلِلٰهٰ فَلاَهَادِي لَهٰ، وَاشْهَلُانَ لَا إِلهَ إِلَّاللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهٰ وَاشْهَلُانَ سَيِّدَمَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَوْيُراً أَهَا بَعْدُ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَ مَالُا فَقُلُتُ لَهُ المِّهَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَلُ عَفَرَاللهُ مَا تَقَنَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَالَ : اَفَلَا أُحِبُّ أَنْ آلُونَ عَبْلًا شَكُورًا

( خَارى شريف، كتاب التفسير. بأب قوله تعالى اليفقرلك الله ما تقدم من ذنيك هنه من ديف ميوند ( ١٨٠٠ )

## حضرت عائشه صديقته كامقام

یا میک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ سدیقہ رض اللہ تعالی عنعا ہے روایت ہے اورام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنعا کا اس امت پریہ احسان عظیم ہے کہ تقریباً ہیں کا آدھانہیں تو کم از کم ایک تبائی حصہ ہم تک ان کی معرفت پہنچ ہے، آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنصا ہے تعلق بھی اس بناء پرزیادہ تھا کہ القد تبارک و تعالی نے ان کو ذھانت ، ذکاوت اور مجھ بھی غیر معمولی عطا فر ہائی تھی ، وہ چونکہ ہم وقت گھر میں رہتے ہوئے نمی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ایک ایک قول فول کو ، آپ کی ایک ایک اوا کودیکھی تھیں ، اور بھیرت کی گاہ ہے دیکھی تھیں ، اس واسطے دین کی جتنی بہت ان کو معموم تھیں ، بہت سے دو مرے بڑے ہو بڑے صحابہ کرام کو معموم نہیں تھیں ، تو حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ہم اجمعین ، دین کا سلم عاصل کرنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تعلی علیہ ہم اجمعین ، دین کا سلم عاصل کرنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھی ، خاص طور پر وہ باتیں ، اور آنحضر ت صلی القد علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو گھریلوزندگی میں متعلق بیں ، وہ زیادہ تر ام المومنین حضر ت ما نشہ صدیقہ رضی القد تعالی عنصا ہے مدی مردی بیں ، ہے مدین ، دین کا مہمیں میں ہے ہے۔

رون بن ماری ماری کا میں میں ہونا آپ کی تہجد کی نماز کا طویل ہونا

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی الند تعالیٰ عنصا نے فرہ یا کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تبجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے تھے اور اتنا طویل اور لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک پھیٹ جاتے تھے بعض دوسری روایتوں میں الفاظیے آئے بیں کہ:

"حَثَّى تَرِمَ قَلَمَالُهُ"

( بخارى، كتاب العهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلد بالليل. حديث نميوس ١٠٠٠) كدآپ كي ترم مبارك برورم آجاتا تها، ويت تو آپ نے سام وگاكد ني

(مدائي نطبات) (۲۳۱)

کریم ملی الله علیه وسلم عام طور پرتبجد کی نمازیش آشد کعت پڑھا کرتے تھے، اور تین رکعتیں وترکی، اس طرح کل گیارہ رکعتوں کا معمول تھالیکن وہ آٹھ رکعتیں کیسی ہوتی

تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی النّد تعالی عنصا فریا تی ہیں کہ:

· فَلَا تَسُمُّلُ عَنْ حُسْنِدِنَّ وَطُوْلِهِنَّ

(بخاری، کتأب العهجد، باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل، حدیث عمر ۱۳۱) کدان رکعتوں کے اس کے حسن و جمال اور ان کے طویل ہونے سے بارے میں

پوچھونہیں چھنرت عائشہ رضی التدعنھا کے الفاظ ہیں، یعنی بمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس نما ز کے حسن کو اور لمبائی کو ہیان کریں، بمارے پاس اس کو بیان کرنے کے لئے الفاظ مہیں \_\_\_\_\_\_

آپ کی تہجد کی نماز کودیکھوں

حضرت حذیفہ بن بمان رضی القدعنہ، جومشہور صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ فرمائے بیں کہ ایک مرتبہ میں سے ہیں، وہ فرمائے بیل کہ ایک کر یم صلی القدعلیہ وسلم کے سرتھ تبجد کی نماز میں شامل ہوں، دن کی بیٹے وقتہ نماز دول کوتوبار بارد یکھنے کاموقع نمبیں ملاتھا اس لئے رات کی نماز چونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کو دیکھنے کاموقع نمبیں ملاتھا اس لئے نمیال ہوا کہ کسی دن گھر جا کر سرکار دوعام ملی القدعلیہ وسلم کی تبجد کی نمی زدیکھی جائے اور جب وہاں جا کرنماز دیکھنے کا خیال آیا تو سو چا کہ آپ بی کی اقتداء میں تبجد کی نماز کیوں شریع لئیں اور بحیثیت مقتدی کے نیت باندھ کرہم بھی شامل ہوج میں۔

نفلول كي جماعت جائز نهميں

یباں بیمستله عرض کر دوں کہ و بیے تونفلوں کی جماعت جائز نہیں، کوئی نفلی نماز

اصلاق فطبت المسلام

ہو چاہے تبجد کی ٹی زہویا کوئی اور نفلی ٹما زہو، البتہ اتفاقی طور پر ایک دوآ دِ گی کسی اہم ہم کے بغیر کسی کا لفہ علیہ وسلم تبجد کی ٹما ز تنہا پڑھا کرتے تھے بھی کوئی صحابی چھیے آگر کھڑ ہے ہو گئے اور نیت باندھ کی تو اایک دوآ دی کی حد تک ایسا ہوجا تا تھا لیکن تبجد کی بڑی جہ کہ عت کا کرنا، با قاعدہ اہتمام کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دیکر، اشتہر کر کے، اعلان کر کے جماعت کرنا، شرعاس کی اج زت مہیں، یہ ہمارے بہل شبینے کا روا ن چل نکلا ہے کہ بہ قاعدہ جماعت کے ساتھ تم کیا ج نیگا، یہ ناج کز ہے اور مکروہ تحریک ہے، نفلوں میں بہ قاعدہ جماعت کے ساتھ تم کیا ج نیگا، یہ ناج کز ہے اور مکروہ تحریک ہے، اس سے اجتماع کرنا چاہئے۔

### ا پناشوق پورا کرنے کانام دین ہیں

میں بار بارعوض کر چکا ہوں کہ اپن شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ القد جل جلا لہ کے حکم کی اتبی گا ور اللہ کے بی کریم صلی القد لیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ ہے 'دین' ۔ اور یہ و چن کہ صحب ! اس بہانے لوگ ذراجہ عم ہوجاتے ہیں اور موثق بھی ہوجاتی ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فیئدہ ہوتا ہے۔ اور جو محاسب ہوتا ہے۔ یہ سالقدا وراسکے رسول کے احکام اور سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے۔ اس اس خیر نہیں ہوتاتی، اس لئے یہ فعل ناجائز ہے۔ اس! اگر اکا دُکا کو کی آ کرنفل پڑھنے والے نیت باندھ لیس، جیسہ کہ اس واقعہ میں ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نی 'رتبجہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت حذید ایف این

يمان رضي التدتعالي عنه كے دل ميں آپ كي تبجد كي نما زديكھنے كي خواہش ہوئي ،اوروہ جا کر ننیت باندھ کرکھڑ ہے ہو گئے، یہ جائز ہے۔

### *حضور کی تلاوت کا خوبصور*ت اندا ز

بہر حاں؛ حضرت حذیفہ رضی الند عنہ فریاتے ہیں کہ میں شوق میں کھڑا تو ہو گیا۔ جب آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کردی ،اور تلاوت بھی آ جکل کےلوگوں کی طرح نہیں کہ ا گرتٹاوت کمی کرنی ہوتو گھاس کا ٹنا شروع کردیتے میں، بلکہ فرمایا کہ : "پُومِیسْلُھا.. ٹھبر ٹھبر کر، اطمینان ہے، ترتیل کے ساتھ تلاوت ٹمروع کی، اور تلاوت بھی اس شان ے جب کوئی رحمت کی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر تھبر کراللہ سے دعا کرتے یا اللہ! جس رحمت کا ذکر آپ فرمارہے ہیں، وہ مجھ کوعطا فرمادیں، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو اس پرٹھم کریناہ مانگتے کہ یا الله اجس عذاب كا آپ ذكر فرمار بي بين مين اس سے بيناه ما مُكمّا بموں ، اور جب كو كي تسبیح کی آیت آتی جس میں بیدذ کر ہوتا کہ القد تعالی کی یا کی بیان کرو، تو آپٹھیر کراللہ تعالی کی یا کی بیان کرتے ہوئے'' سجان الله' فرماتے ، اور جب کوئی آیت ایسی آتی جس میں اللّٰدی حمد کرنے کا حکم ہوتا تو آپٹھبر کراللّٰدی حمد فرماتے ، چنا محیِنظی نمہ زوں کے اندراییا کرنا جائز ہے، البتہ فرض نم زول میں ایسانہیں کرنا جائے، لہذا جو تخص معنی مجھتا ہواس کو چاہئے کدا گر قر آن پڑھتے ہوئے جنت کاذ کر آر باہے تو سنت یہ ہے کداس جگہ پر تھم جائے اور اللہ تعالیٰ ہے ول ہی ول میں وعامائے کہ یا اللہ! بی

اصا کی نظیات

آپ جنت اور اس کی تعتوں کا ذکر فرمار ہے ہیں ، اپنی رحمت سے جمجھے عطافر مادیجئے ، جب دوز خ یاس کے عذاب کا ذکر آئے تو شہر جانے ، اور دل ہی در میں ، ماہ سنگے کہ ہالند! مجمعے اس سے محفوظ فرمادیجئے ۔

آپ بھی اس طرح تلاوت کریں

پیٹم نظلی نمی زوں میں کرنا چاہیے، خاص طور پر تبجد کی نمی زمیں پیر کرے۔ جو سلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتہ ہو، چاہےا ہے عربی بذآتی ہو لیکن اتنا تویتہ لگ ہی جاتا ہے کہ یہاں جنت کا ذکر مور باہے، اللہ تعالی نے جنت کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے کہ: · جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْائَهَارِ ·· اتن زياده كيابِ كدايك ٤م آدك بهي اتنا سمجھ لیتا ہے کہ یہاں جنت کا ذکر ہوریا ہے، وہاں جب پہنچے تواس جگدیر رک کر دل ہی در میں دعا کر ہے۔ دل ہی دل میں اسلئے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زیان میں اگر ، نکیس گے تو وہ جائز نہیں،عربی میں تو دعاما نگ سکتے ہیں،لیکن اردو میں اپنی زبان میں دعا ما نگن جو ئزنہمیں ،اورعر بی ہنے گینہیں۔اس واسطے دں دل میں دعاما نگ لے،'ریان ے نہ کیے۔ یاللہ! یعتیں جنکا آپ ذکر فرہار ہے بیں بیآ یکا کرم ہے،آ یکا انعام ہے ا ہے الند! میں بھی الکا مختاج ہوں ، اپنی رحمت ہے مجھے بھی عطافر ہا دیجنے ، اورجس مذاب كاذ كرفره رب بين، مين بهي است زرتا بول، اے الله المجھاس ہے بي ليجئے۔ دور کعت میں سوایا کچ یاروں کی تلاوت

غرض به که حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که میں چیھیے کھڑا بواتھا ،اوراس شان ہے حضور سلی الله حدید وسلم کی نما زبور پی تھی۔ یہاں تک که

آپ نے سورۃ لقر ہ کی سوآیتیں تلاوت فرمالیں ، مجھے خیاں ہوا کہ اب شایدآپ ر کوع فرمائیں گے، کچھ تھک بھی ہونے گئی ایکن فرماتے ہیں کہ ۔ فکھنے ، سوآمیتیں پوری ہونے کے باوجودآب گزر گئے اور رکوع نہیں فرمایا، بہاں تک دوسوآ بیٹیں ہوگئیں، اس وقت نیال آیا کہ ثاید اب رکوع فرمائیں گے تین .. فَصَطْحی "آپ نے تلاوت جِرى رکھی ، رکوع نہیں فرمایا یہاں تک کہ جب پوری سورۃ بقرۃ مکمل ہونے لگی تو مجھے نیال آیا کہ ایک رکعت میں آیکا پوری سورۃ بقرۃ پڑھنے کا ارادہ تھا اُنہذا اب آپ ر کوع فرمادیں گے ۔لیکن جب سورۃ بقر ۃ نحتم ہوگئی تو آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم نے سورہ آں عمران ای انداز اور ای شان سے شروع فربادی۔ بیباں <del>تک کہ آپ نے</del> پوری سورۃ آل عمران ختم فرمانی \_اس کے بعدر کوع فرمایا۔غالبا ایسا بی یادپڑتا ہے کہ پہلی رکعت کار کوع سورۃ آل عمران پر اور دوسری رکعت کار کوع سورۃ نساء پر فرمایا۔ تو دور کعت میں سورۃ بقرۃ ،سورۃ آل عمران اورسورۃ نساء کی تلاوت فرمائی ۔جسکے معنی پیہ ہوئے کہ دور کعت میں تقریباً سوایا نچ یارے تلاوت فرہ نے ۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبجد میں و ہے تو آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے لیکن اس ثان ہے پڑھا کرتے تقے۔اب بتاننے کہ جب دور کعتوں کا پیغالم ہے تو کھڑے کھڑے آپ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔حضرت یا ئشەرضی اللەتعالی عنەفر ، تی بیل که آپ اتنا طویل قیام فر ، پا کرتے تھے کہ آپ کے پانے مبارک پرورم آجا تا تھا۔ خيال آيا كەنما زتوڑ كرچلاجاؤن

۔ ایک اور صحابی فریاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ک (اسل تی نطبات

تہجد کی نمی زدیکھنے چلا گیا میں اس طرح بیچھے گھڑا ہو گیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کیمیرے دل میں ہرے خیالات آنے لگے، بعد میں فرمایا کیمیرے دں میں بید خیالات آنے لگے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے گھڑے ہو کر تہجد کی نمی زیڑھو۔ نماز تو ڈکر چلے جاؤ، بید خیال دل میں تر نہ ہے

(بخارى شريف. كتأب التهجد بأب طول القيام في صلاة الليل حديث نمبر ١١٢٥)

ر کوع اور سجد ہے بھی طویل ہوتے

ام المومنین حضرت ما کشه صدیقه رضی الغدت کی عنصا روزانه به منظر دیکھا کرتی تقسیں ، که آپ اتناطویل قیام فر ، تے تیں اور پھر پینبیں که قیام ہی میں سارا زورخرج ہو گیا ، بلکه فرمایا کہ جب آپ رکوع فر ہاتے تو

"رَكَعَ مِثْلَ قِيمَامِهِ أَوْ أَطُولُ ا

(سأن النسائي كتاب الكسوف بأب التشهدو النسيم في صلاة الكسوف حديده ممرسه)

کدر کوع بھی یہ تو قیام کے برابر لمب ہوتا، یااس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا، اور جب بحدہ فرماتے تو وہ مجدہ رکوع کے برابر طویل ہوتا ، یااس سے بھی زیادہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تقیق آپ نے اتنا طویل سجدہ فرہ یا کہ میرے دں میں یہ نتیال گزرنے لگا کہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کر بیم سرور دوع لم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قیم نہوگئی ہو۔ یہ خیال اس لئے آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو نمی زکے میں حکم یہ ہے کہ:

"وَقُوْمُوا للهِ قَالِيتِيْنَ"

(البقرة ٢٢٤)

اصلاقی تصابت (۲۳۷)

اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتو قنوت کے ساتھ لیے حس و لیے حرکت کھڑے ہونا چاہئے اعضاء کو حرکت نہیں ہونی چاہئے، کھڑے ہو یار کوع میں ہو، یا

مسترے ہونا چاہیے اعتصاء توہر نت ایس ہون چاہیے، نظرے ہویا ربوں یل ہو، ید سجدے میں ہو، جیننا ہو سکے اعضاء کو دوسمری حرکتوں سے بچا کر ساکت اور صامت انہوکرنماز بردھو۔

نما زمیں اعضاء کوسا کن رکھنا جا ہئے

آجکل ہمارے بیہاں اس میں بڑی ہے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب نمازیں کھڑے ہوتی ہے کہ جب نمازیں کھڑے ہوتی ہے کہ جب نمازی کھڑے ہوری ہیں، بار بار مرکورکت ہوری ہیں، بار بار مرکورکت ہوری ہے، بیآ داب نماز کے خلاف ہے، نماز میں جتنا ہو سکے، ہیہ حسن انہان کھڑا رہے، یا سجدے میں ہویار کوع میں ہو، چھوڈ نماز ہو یابڑی نماز ہو، اس میں انسان اپنے آ بکوحی الامکان سکون کی حالت میں رکھنا چا ہے، سرکار دوعالم صلی القد علیہ وسلم ای طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

آپ کی روح مبارک توقبض نہیں ہوگئی؟

مبرحاں: حضورا قدر صلی القدعلیہ وسلم نے اتناطویل سجدہ فرمایا اوراس میں کوئی ترکت دی۔
کوئی ترکت نہیں کی مذیب وس کوترکت دی مذیا تھے کو اور یہ جم کو کوئی ترکت دی۔
اسلئے حضرت ما نشد صدیقہ بنی الند تعالی عنب کوخطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپکی روح
مبارک قبض تونہیں ہوگئی ؟ حضرت ما تشدر ضی الند عنھا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہا تھ
بڑھ کر آپکے یاؤں کے انگو تھے کو بلا کر دیکھا۔ بہر حال ؛ اتنا طویل سجدہ آپ نے
فرمایہ ۔ حضرت صدیقہ عائشہ رہی اللہ عنھا روز انہ آپکی بیجنت اور مشقت دیکھتی تھیں۔

الماني والماني والماني

آپ کیوں اتنی مشقت الطھار ہے ہیں؟

ایک دن انہوں نے حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم ہے پوچھ کہ یارسول اللّٰد: آپ کیوں اپنی نمازیں، قیام میں ،ر کوع میں ،سجدے میں، اتنی محنت اور مشقت اٹھا

تے ہیں ، عالا مَد الله جل شدقر آن کريم ميں اعلان فرما چکے ہيں كه: "لِيَتُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ "

(القتح ١٠)

راسلام کہ اور تو آپ معصوم ہیں ، آپ ہے کوئی گناہ سرز دنہیں ہوسکت کیکن بالفرض کوئی آئاہ سرز دنہیں ہوسکت کیکن بالفرض کوئی آئی ہے بھول چوک ہوجائے تواس کی طرف سے القد تعالیٰ نے بیا علمان فرما یا کہ آپ کی اگلی چھیلی تمام بھول چوک معاف ہیں ۔ گویا کہ اس کے ذریعہ بیا علمان فرما ویا کہ آپ کے لئے جنت کی ضم نت ہے ، اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوسکت کہ اس آ بیت کے اندر نبی کر میں صلی النہ طی وسلم کے لئے جنت کی ضم نت ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ضمانت ہے ، اور جب یہ بات ہے تو آپ اتن محنت اور مشقت کیوں اٹھوا تے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آر با ہے ، اتنا طویل قیام ہور با ہے ، تنا طویل قیام ہور با ہے ، تنا طویل قیام ہور با ہے ۔ تنا طویل قیام ہور با ہے ، اتنا طویل قیام ہور با ہے ۔ تنا طویل قیام ہور با ہو

ا مامت کے وقت ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے

یبال یہ بات بھی سجھ لیں کہ آپ صلی الغدعلیہ وسلم کا یہ معمول نفلی نمی 'روں میں تھا، جو آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور تنہا پڑھا کرتے تھے، البتہ جونما ز جماعت کے سرتھ ہموتی بعنی فرغن نما زجسکی آپ امامت بھی کیا کرتے تھے، اس کے اصل کی تطیرت (جلد ۲۰۰۰)

برے میں آپ کا حکم اور معمول یے تھا کہ:

#### إِذَا آمَّ آحَلُ كُمُ النَّاسَ فَلَيُحَقِّفُ

(صيح مسلم. كتاب الصلاة بأب امر الأمة بتخفيف الصلاة حديث نمير ٢٠١٠)

رسطیع مسلور کتاب الصلا کا بہام الو الا معہ بتحقیق الصلا کا حدیث عمیریا ہی کہ براہ کہ بتحقیق الصلا کا حدیث عمیریا ہی کہ با کے جو خست میں سے امامت کرے ، وہ ہلکی جسکی نمی زیڑ ھائے ، اس میں لمبا قیام ، لمبا سجد فنہیں فرماتے تھے۔ اس لئے کہ جماعت میں کوئی واجت ہونے ہونے کوئی حاجت ہوتا ہے ، اس لئے جماعت کی نما زکے بارے میں تو آپ کا حکم ہے تھ ، کی حاجت ہوتا ہے ، اس لئے جماعت کی نما زکے بارے میں تو آپ کا حکم ہے تھ ، اور خود آپ کا حکم اعلی تھا کہ بیا ہے ہے ۔

### مين نما ز كواور مختصر كرديتا هون

صدیت شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی الفدعلیہ وسلم نے فرما یا کہ بعض اوقات میں نما زیڑ ھا تا ہوا ہوتہ ہوں (اس زمانے میں خوا تین بھی جماعت کی نما زمیں شرکت کے لئے مسجد آیا کرتی تھیں ) اور نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہیں اپنی نماز کواس خیال ہے اور ختھر کردیتا ہوں کہ میں اس کی ماں کی پریشانی میں پریشانی میں پریشانی میں اس فی ہوگی، اور اگر میں نے نماز لمجی کردی تو اس کی ماں کی پریشانی میں اصف نہ ہوگا کہ میں ابچے رو رہا ہے، اس لئے میں جلدی نمازختم کردیتا ہوں تو جب دوسروں کے لئے امامت کررہے میں تب تو اتی تھلکی کھلکی نما زہے، اس نماز میں عور توں کا لحاظ ہے، بچوں کا بھی لحاظ ہے ۔لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالی کے امامت کر مے بھی لحاظ ہے۔لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہے۔ بوڑھوں کا بھی لحاظ ہے ۔لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہے، بوڑھوں کا بھی لحاظ ہے ۔لیکن جب خود

(مدتی نصبات) ۲۰۰۰ (جند ۲۰۰۰ (مدتی تصبات)

طویل ہوئے کا بیعالم ہے۔

(بخارى شريف. كتاب الإذان بأب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث تمير ٤٠٠)

#### بهارا معامله الثابوتا جارباہ

القد بجائے! ہمارا معامد النا ہوتا جار ہا ہے، اگر ہمیں تہی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تواطمینان ہے لبی نماز پڑھاتے ہیں اور اگر ہم تنہاا کیلے میں نفلی نماز پڑھیں تو وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں نیکن سرکار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس نتھا۔

#### كياميں الله كاشكر گزار بندہ بنہ بنول؟

بہر حال: حضرت ما نشد صدیقد رضی التدعنھا فرماتی بیں کدیں نے بوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ کے لئے توسب کچھ معاف ہو چکا ،اور آپ کوتو جنت کی اور اللہ تعالی کی رضا مندی کی گارنٹی دی جاچکی ، بھر آپ اتن محنت اور مشقت کیول اٹھا رہے ہیں؟ جواب میں مرکار دون لم صلی الندعدید وسلم نے ایک جمعہ ارش دفر مایا:

#### · أَفَلَا ٱ كُونُ عَبُدًا شَكُورَا

(مسمر شريف كتاب صفة القيامة باب كثار الاعمال والاجتهاد حديث نمبر ٢٥٠٠)

اے مائشہ! یہ تو تھیک ہے کہ الند تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میری اگلی اور پچھلی تمام بھول چوک معاف فرمادیں ۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کیا میں الند تعالی کاشکر گزار بندہ نہ بنوں! جس و لک نے مجھ پریہ کرم فرمایا، اس مالک کاشکر ادا کرنا بھیٹیت ایک بندے کے میرا کام ہے ۔ تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہٰذا یہ جو میں اتی طویل نماز پڑھ رہا بھوں، اور محنت اٹھ رہا بھوں، یہ اس سئے تن کہ الند تعالی کاشکر ادا

2002

## یہ مشقت جنت کے حصول کے لئے نہیں تھی

سیحدیث اور آپ کا بیارشاد آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس لئے کہ بیہ مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں جس عظیم حقیقت کی طرف مر کار دوعالم صلی التدعلیہ وسلم نے توجہدلائی ، وہ ہم سب کے لئے سبق آموز ہے اور یا در کھنے اور مجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ سرکار دوعالم صلی التدعلیہ وسلم کی عبادت اور آپ کا محنت اٹھانا ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ، یہ سب پکھ صرف جنت کے حصول کے لئے ، یا دوز خ سے بچئے کے لئے نہیں تھا۔ اگر صرف جنت کے حصول کے لئے ہوتا تو آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی جنت میں جانے کی ضانت موجود تھی ، اس کے لئے تو اتن محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ، اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا کے دل میں سوال پیدا ہوا۔

#### الله كى رضا كاحصول مقصودتها

لہذا یہ ساری محنت اور مثقت اٹھا ناالقد تعالیٰ کے مقام رضا، اور مقام قرب اور اللہ تعالیٰ کاشکرا واکرنے کے لئے تھا، جن کی گاہ حققت پر جو تی ہے، ان کی گاہ جنت اور دوزخ پر نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ جانے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ کسی اور چیز کے عنوانات ہیں، ' جنت' اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا عنوان ہے اور'' دوزخ'' اللہ تعالیٰ کے عضب اور اس کی ناراضگی کا عنوان ہے۔ ایسے بندول کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ غیرا، لک مجھے سے ناراض فی عنوان ہے۔ ایسے بندول کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ غیرا، لک مجھے سے ناراض فی عنوان ہے۔ ا

اصا ای نطبت

رض مندی حاصل ہوجائے ، وہ خوش ہوجائے ،اگروہ جنت نہ بھی دے، 'اعراف' میں ر کھے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حقیقت میں ان بندوں کا مقصد اللہ

تعه لی کی رضامندی ، الند تعالی کا شکر اوراس کا قرب، اوراس کی طرف تو جه اوراس کی

ا طرف رجوع ہوتا ہے۔

#### جنت بذات خودمقصود نهيس

جنت کی فعتیں بلاشبہ بڑی نعمت ہے،اور مانگنے کی چیز ہے،لیکن وہ جنت اس ئے محبوب ہے کہ وہ الند تعالی کی رضا مندی کا عنوان ہے، الند تعالیٰ کی خوشنو دی کا عنوان ہے، اس لئے جنت ما نُلتے ہیں، ور نہ اصل میں ان کی نظر القد تعالٰی کی رضا مندی کی طرف ہوتی ہے۔ دوزخ ہے ڈیراس لئے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نارا منگی کا عنوان ہے،التد تعالٰی کے غضب کا عنوان ہے،اس لئے اس سے ڈرتے ہیں۔ ور نہ اصل خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ جس ما لک نے مجھے پر انعامات کی اتنی ہارشیں بر سائی ہیں اورجس نے جمجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے سے نارائن نہ ہوجائے ، اس کی رضا میں فرق بذا ہے۔ بہرحاں،حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم کوا گرچہ جنت کی گارٹی مل چکی

ہے، لیکن اس کے باو جود آپ عبادت میں لگے ہوئے بیں۔

#### حضرت رابعه بصريه رحمنة الثدعليها

حضرت رابعہ بصریہ رحمحا التد تعالیٰ، بڑے درجے کی اولیے ، اللّٰہ میں ہے جیں ، خ تون میں ہیکن ایسی خاتون میں کہ بماری تاریخ میں جن کی مثال ملنامشکل ہے،اللہ تعالى نے انگوولایت کا بہت اونجامة معطافر مایا تھا، بہت عبادت کیا کرتی تھیں، اصلافی طبات (۲۰۲۳)

الله تعالیٰ کی محبت ان کے قلب میں اس قدر غالب تھی کہ دن رات الله تعالیٰ کی عبادت میں غرق رہتیں اور بعض اوقات غلبۂ حال کی کیفیت طاری موحاتی تھی۔

آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے

ایک مرتبہ ان کو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خدا جانبے ہے زیارت خواب میں ہوئی یا جا گتے میں ہوئی۔ جب حضورا قدر صلی القد علیہ وسلم کو دیکھا

توحضرت رابعہ نے پچیشرمندگی کا ظہار فرمایا ،اورعرض کیا کہ یارسوں الند! مجھے آپ کا ایرون کے قرم کم شرمی آئے ہوئی لئے کا عمول شدہ اس میں انتخاب کی محمد ہو آئی

سامنا کرتے ہوئی شرم آتی ہے،اس لئے کہ میں اپنے دل میں القد جل شانہ کی محبت اتنی زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس درجہ کی محبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے

ریادہ سوں مری ہوں واپ سے ما ھال در بچہ ہوں جب سو میں ہوں۔ اسے محصات کی جست میں مرکار دو عالم محصات کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہور ہی ہے۔ جواب بیس سرکار دو عالم صلی الندعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: رابعہ: بے جو تم کہدری ہو کہ اللہ تعالٰی کی محبت دل پر

سی الندعایہ دسم کے ارشاد فرمایا: رابعہ: یہ بوع کہدر کی ہو کہ الندتعالی کی حبت دل پر اتنی غاسب ہے تو حقیقت میں وہ میری محبت ہے، کیونکہ الندتعالیٰ کی محبت میری محبت

ہے، اور میری محبت الندتعالی کی محبت ہے، دونو کی مجبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کبھی اللّٰدی محبت کی غلبے محسوس ہوتاہے، اور کبھی میری محبت کا غلبے محسوس ہوتاہے، حقیقت میں

دونول ایک چیز بیل \_ کیول؟

دونو محبتیں ایک ہی ہیں

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ہے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاصل ہوئی ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھے فرمایا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت رسول بھی اس کالاز می حصہ سے ، ابذا طبعی طور پر تمہارے دل میں جو نیال آر ہاہے کہ میرے در

میں القد تعالیٰ کی محبت غالب ہے، بیہاں تک کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت اتنی

نظر نہیں آتی ،اصل میں بہتمہاراوھم ہے،اصل میں تو ووایک ہی محبت ہے، چاہے اس کواللہ کی محبت کہلو، مارسول کی محبت کہلو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

اس کواللہ کی محبت کہلو، یارسول کی محبت کہلو، دونوں میں کوئی فرق مہیں۔ مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے بیں

قر آن کریم کی ایک آیت میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا صل بیہ ہے کہ پیخلوق کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں ،اور یہی فکران کے دماغ پر چھائی

مِونَى جِـ چنامچفرمايا: يَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُنْرُضُوْ كُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَتَّى آنْ

يُنْ صُوْدُهُ إِنْ كَانُوا مُوْمِنِيْنَ (توبه ١٠)

یعنی بیرمنافقین مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نام پرفشمیں کھاتے ہیں تا کہ سلمانوں کوراضی کرلیں، حالا نکہ اللہ اوراس کا رسول اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہان

مسلمانوں کوراضی لرئیں، حالا نکہالتہ اور اس کارسول اس کا زیادہ میں رکھتے ہیں کہان کوراخی کیا جائے ،اگروہ کوگ سیچےمسلمان ہیں ۔ یعنی مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں ج

گے ہوئے ہیں، حالا نکہ ان کو چاہئے کہ وہ القداور اس کے رسوں کوراضی کریں۔ الله راضی تو رسول بھی راضی

اس آیت میں الفاظ پیمیں:

"وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَتُى أَنْ يُرْضُونُهُ"

یعنی الله اوراس کے رسوں کو راضی کرنا زیاد و بہتر تھا، بیہال پر عربی قاعدے

اصلاقی نظیت (۲۰۰ میلات)

كَ لِحَاظِتِ بِالفَاظِ مِونِ عِلْمَتْ تَصْ، وَاللَّهُ وَرَسُوْ لَهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُما " یعنی اللّٰہ کو راضی کریں ، اور اس کے رسول کو راضی کریں ۔ دو کا ذکر ہے ، اورع لی زبان میں دو کی اشارہ کرنے کے لئے تثنیہ کی ضمیر لائی جاتی ہے، وہ ہے " هُمّاً المیکن الله تعالی نے قرآن کریم میں مفرد کی ضمیر لائے ، اور یوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے ر سول اس بات کے زیادہ حقد ار بیل که 'اس کو' راضی کریں نے 'ان کو' کے الفاظ نہیں لائے۔حضرات مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ واحد کی ضمیر درحقیقت اس وجہ ے لائے کہا گر چیالقداوراس کے رسول و مکھنے میں الگ الگ بیں لیکن رضامندی کے لحاظ ہے دونوں ایک ہیں ۔ اگرتم اللہ کوراضی کرلوتو رسول بھی راضی ، اورا گررسول كوراضى كرلوتو الله بھى راضى \_ اگر دل بيس اللّه كى محبت بموگى تو رسول كى محبت بھى خود بخو د دل میں آ جائیگی۔اور اگر دل میں رسول کی محبت ہوگی تو اللد کی محبت بھی خود بخو د دل میں آ جائیگی۔ دونو رمحبتوں میں کوئی تضا دادر فرق نہیں ہے۔

## بھرتومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے

ہبرہ ل ایک مرتبی کسی شخص نے حضرت رابعہ بھر پیر حمتہ اللہ علیمها کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہا تھیں آگ لے کرج رہی ٹیل۔ اس شخص نے پوچھا کہ رابعہ: کہال جارہی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ اس آگ سے جنت کوجلانے اور اس پانی سے دوز خ کو مجھانے جربی ہوں، اس شخص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ سارے انسانوں کی تو جہنت اور دوز خ کی طرف گئی ہوئی ہے، کوئی شخص عبادت کر رہا ہے تو وہ جنت حاصل کرنے کے لئے عبادت کر رہا ہے، کوئی شخص گناہ ہے

(اصر تی نظیر ت

بچ رہاہے تو وہ جہنم کے خوف ہے گناہ ہے بچ رہاہے، اور میرے مالک کوسب مجھلائے ہوئے ہیں،میرے مالک کی رضا مندی کوسب نے بھلار کھاہے، جنت اور دوز خ کے لئے سب عہادت کررہے ہیں، جب جنت اور دوز خ بق نہیں رہیں گ مچھر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے۔

اصل چیزاللد کی رضامندی ہے

ان کااصل مقصد در حقیقت بیتھا کہ جنت اور دوزخ کی کوئی حیثیت نہیں ،اصل چیز الند تعالٰی کی رضامند کی اور ناراضگی ہے، وہ خوش ہوجائیں ، وہ راضی ہوجائیں اور اپنی رضامند کی کااعلان فریادیں کہ:

يَايَّعُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (سورةالفجر ٢٠٠٠)

جب التدتعالی کی طرف ہے یہ اعلان ہوجائے تو مقصد حاصل ہے، تو اصل چیز التدتعالی کی رض مندی ہے، جنت اور دوزخ تو رضامندی اور ناراضگی کے عنوا نات ہیں لہذا ان کواصل مقصود بنا نا درست هبیں۔

ایک بزرگ کاوا قعه

ایک بزرگ کا واقعہ لکھ ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو القد تعالی نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ القد تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے بیں : بعض اوقات ان کوسکرات الموت کے وقت جنت کے مناظر دکھا ایے جاتے تیں ، کہ دیکھویہ تمہارامق م ہے تم یہں پینچنے والے ہو تو جب ان بزرگ کاانتقال ہونے لگا توان کوبھی جنت کے باغات ،محلات اور دوسر ک<sup>امتی</sup>یل دکھائی گئیں توان بزرگ نے ان نعمتوں سے منہ پھیرلیا،اور پیشعریڑھا:

إِنْ كَانَمَنْزِلَتِيْ بِالْحُبِعِنْ لَكُم

مَا قُدُر أَيْتُ فَقَدُ ضَيَّعْتُ اتَّامِي

کہ اگرمیری محبت کاصلہ آپ کے نز دیک وی تھاجو آپ نے مجھے ابھی دکھایا ہے تو میں نے اپنی ساری زندگی برباد کردی مقصد پی تھا کہ میں نے جو پچھ کیا تھاان نعمتوں کی خاطرنہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ سب یجھ یاالند، میں نے آپ کی رضامندی کے

لئے کیاتھ۔ان نعمتوں کے دکھانے کے بچائے بیآوا زمجھےسنادی جائے کہآپ مجھ

ے راضی ہیں تواس کے آگے ساری تعتیں تھیج در تھیج ہیں۔

#### ہمارے لئے جنت سے اعراض جائز تہیں

مبروں:اصل چیزاللہ تعالی کی رضامندی ہے،اور ہرعبادت اور ہراطاعت میں و ہی مقصود ہونی چاہیے ۔لیکن ایک بات عرض کردوں کہ میں نے حضرت رابعہ بصریہ کے اوران بزرگ کے قصے تو سنا دیے،حضرت رابعہ نے فریایا کہ میں جنت کو آ گ لگادوں، اور دومرے بزرگ نے جنت کی نعتول کو دیکھ کر منہ پھیرلیا۔ یہ ب ری یا تیں غلبۂ حال کی یا تیں ہیں یعنی التد تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبیہ اس قدرول پرنالب آگیا که وه اپنے حواس میں شریبے، اور اس کی وجہ سے بیمُل سمر

ز دہوا۔ وریہ یہ جنت اور دوزخ اللہ تعالی نے کسی خانس حکمت کے تحت بنائی ہے،

ا ۔ اگر کونی تنحف اس کوجلا نے کاارا دہ کر ہے توایک طرح سے النہ تعالی پراعتراض

اصلاتی تطبیت (جلد

کااندیشہ ہوتا ہے۔لہذا غدیۂ عال کی حالت میں یہ بات ان حضرات نے کہددی۔ جس میں وہ حضرات معذور ہوتے ٹیل۔لہٰذا ان حضرات کے بیٹمل دوسمرول کے لئے قابل تقلید نہیں۔اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم جنت ہے اعراض کریں۔

التدييجنت مانكو

قابل تقليد تووه بات ہے جومحدرسول الله صلى التدعليدوسلم نے سکھائی ، وہ يہ كہ آپ نے فرمايہ :

> ٵؘڶڷ۠ۿۿٙٳڬۣٞٲڛؙؽؙڶڰۯۻٙٵڰۅٙٲڵۛۼؾۜٞة ۅؘٲۼؙۅؙۮؙۑڰڡؚؿ۫؊ۼٙڟۣڰۅٙاڶؾٞٵڔ

واحود ہوں جو میں صوحت کا سوال کرتا ہوں ،اور آپ ہے اے الند! میں آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ،اور آپ ہے

آپ کی ناراظگی اور جہنم ہے پناہ ما مگنا ہوں۔ بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ التد تعالی ہے جنت مانگے، البتہ ذہن میں یہ رکھے کہ جنت بذات خود مقصود نہیں، مقصود تو التدجل شاند کی رضامند کی ہے، اور جنت کو حاصل

ساندی رضاستدی ہے، پوملہ بہت اس رضاستدی کا سواق ہے، اور بہت و عاس کرنا گو یااللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ ہے جنت مانگنی

چاہئے، کہ یاالند! میں آپ ہے جنت ما نگتا ہوں، اور دوز خ سے پنا ہا نگتا ہوں۔ م

ان كامقام بلندمعلوم بوتاب

یبہاں ایک باریک بات اور ہے، جو محجنے کی ہے، وہ بھی عرض کردیتا ہوں، انشاء اللہ مفید ہوگی۔وہ یہ کہ حضرت رابعہ بصریہ اور وہ بزرگ جوعبادت کررہے تھے

(اصلاحی نطرت اس مے مقصود بالذات جنت نہیں تھی، بلکہ مقصود بالذات اللہ تعالٰی کی رضامندی تھی۔ جبکہ حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم بید دعا ما نگ رہے ہیں کہ یا اللہ! مجھے جنت دے د يجيّن ، اب سواں پہ ہے که اگر جنت مقصود بالذات نہیں ہے، تو حضور ﷺ پھر جنت ما نگ کیوں رہے بیں؟ اب بظام ردیکھنے میں یوں معلوم ہور باہے کہ حضرت رابعہ بصریہ جو بات کہدر ہی تھیں، وہ بہت او نیچ مقام کی بات تھی کہ جنت کی نعتوں کے بجائے التد تعالیٰ کی رضامندی ما نگ رہی تھیں۔ای طرح وہ ہز رگ جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کریہ کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کردی۔ان دونوں حضرات ا کی بات بظاہراو نجےمقام کی بات ہے اور دوسری طرف پر کہنا کہ بااللہ! مجھے جنت وے دیجئے ، یاس درجے کی بات نظر نہیں آتی۔ عبديت كامقام بلندي یا در کھتے مقام بلندوی ہے جو محد مصطفی صلی القد علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ عبدیت کا مقام ہے، وہ بندگی کا مقام ہے، وہ پہ کہ یا الند! میں آپکی نعمتوں کا محتاج ہوں، میں آپ کی جنت کا محتاج ہوں، اس لئے میں آپ ہے جنت ما مگتا ہوں۔ یہ مقام عبدیت ہے، جواعلی مقام ہے۔ ہمارےاوران کےجنت مانگنے میں فرق البته بمارے جنت مانگنے اور ان کے جنت مانگنے میں فرق ہیے، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہے جنت ما نگ رہے ہیں اور سر کار دوء لم سلی القدعلیہ وسلم بھی جنت ما نگتے تھے، لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین وآسان کا فرق ہے، ہم جنت اس لئے مانگتے ہیں کہ

اصلائي نطبات

ہمارے ذہنوں میں جنت کی نعتوں کا تصور آتا ہے کہ جنت میں فلال نعمت ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں بے کہ کی ہوگی،

جنت میں نمبریں ہونگی، پھل ہو تگے ،نیش و آرام ہوگا،ہم ان لعمتوں سے نطف اندوز 'ہونے کے لئے جنت یا تگتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم جوجنت ، نگ

رب بیں کہ: اللَّهُ مَّر اِنِّیْ اَسْتُلُكَ الْجِنَّةُ وه جنت كی نعتوں سے نطف اندوز مورز كر كزنهم سائگر، سرم ماكار كے مانگ دے ہم كرك وہنت اللہ

ہونے کے لئے نہیں ما نگ رہے ہیں ، بلکداس لئے ما نگ رہے ہیں کہ وہ جنت اللہ جل شانہ کی عطامے ، وہ القد تعالٰی کی فعمت ہے ، اور وہ جنت اللہ تعالٰی کی رضامندی اور

جل شانہ کی عطا ہے، وہ القد تعالی کی تعمت ہے، اور وہ جنت القد تعالی فی رضامندی اور خوشنو دی کاعنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔لہذا دونوں کے م مگنے میں زمین وآسان کافرق ہے۔

### عید کے دن عیدی زیادہ مانگنے پراصرار

اس كى مثال مين حضرت والدص حب رحمته الله عليه كاايك وا قعد سناتا بهول،

میرے والد ماحد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صدب رحمته القد علیه عبد کے دن اپنے بچوں کواورا پنی ساری اولا دوں کوجمع کرکے ان میں عبیدی تقلیم کیا کرتے تھے۔ ہمیں

ید ہے کہان کے تمام بینے الحمد لندسب برسمرروزگار کھتے بھتے تھے۔ کسی کو کو لَی تنگی اور ضرورت نہیں تھی۔ جب والدص حب کے عیدی دینے کا وقت آت توسب مچل مچل کر

ان سے عیدی مانگتے تھے کہ حضرت : بچھلے ساں آپ نے ۲۵ رو پے عیدی دی تھی ، اب گرانی کا زمانہ ہے ، اس ساں ہم تیس رو پے عیدی لینگے ، وہ کہتے کہ نہیں تم زیادہ مانگ رہے ہو ،ہم کہتے کہ نہیں ، اب ہم عیدی بڑھا کر لینگے ، کچھ ترقی ہونی جا ہئے۔ ا اس کی خطبات (۲۵ سر دی خطبات (۳۵ سر ۱۵ سر دید یے ، ہم بیٹا اس ۲۵ سرد کے دید ہے ، ہم بیٹا اس میں اس کا تھا۔ ابا قاعدہ ن زکے ساتھ مچل مچل کر د لائل چیش کرکے بڑے ذوق وشوق سے مانگنا تھا۔

ہ میں میں اور ہوں ہوں ہے۔ نگاہ دینے والے ہاتھ کی طرف تھی

لگاہ و بیٹے والے ہاتھ کی حرف کی اب یہ جو اسے کی اس کے ما تھے کی بات یہ کہاں ہے جو الدصاحب ہے بچیس رو ہے جو ابا نگسر ہے تھے، کیاوہ ان بچیس رو ہے کہاں ایت کی وجہ ما نگ رہے تھے کہان پچیس رو ہے کیاان کے باس بچیس رو ہے کہاں کے بازار ہے جیزل کر کھا نیٹے تو بڑا مزاآتے گا؟۔۔۔ نہیس۔۔۔ در حقیقت لگاہ ان کے بازار ہے جیزل کر کھا نیٹے تو بڑا مزاآتے گا؟۔۔۔ نہیس۔۔۔ در حقیقت لگاہ ان کے مدد پر نہیں تھی بلکہ لگاہ اس دینے والے باتھ پرتھی کہ کس ہاتھ ہے وہ اس کی طرف کا روپے ل رہے بیس اور جب اس باتھ ہے وہ اس کی طرف اصتیاح ظام کرنے بی میں لطف تھا۔ اور اس سے مچل کر مائلنے بی میں لطف تھا۔ اس وجہ سے بچل مجل کر مائلنے بی میں لطف تھا۔ اور اس سے مچل کر مائلنے بی میں لطف تھا۔ اس وجہ سے بچل کر مائلنے بی میں لطف تھا۔ اس وجہ سے بچل کر مائلنے بی میں لطف تھا۔ خرج نہیس کیا۔ بلکہ یادگار کے طور پر رکھ لیے کہ یہ بمارے والد ماجد کے باتھ ہے خرج نہیس کیا۔ بلکہ یادگار کے طور پر رکھ لیے کہ یہ بمارے والد ماجد کے باتھ ہے طنے والی عمیدی ہے۔

بیٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق ایک فقیر آدی ہے، وہ آکر کیے کہ مجھے پجیس روپے د

ایک فقیر آ دمی ہے، وہ آ کر کبے کہ جمھے پچیس روپے دیدو، تو ایک طرف یہ فقیر ما نگ رہا ہے، اور دوسر سے طرف بیٹے اپنے باپ سے ما نگ رہے ٹیل۔ اب بظاہر تو دونوں ما نگ رہے ہیں، لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین و آسان کافرق ہے، ووفقیر تو ۲۵ رو نے اس کی گنتی کی وجہ ہے احتیاج کی وجہ سے ما نگ رہاہے، اور جیٹے 

## حضرت ايوب عليه السلام كانتليال جمع كرنا

حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغیبر تھے۔ ان کے اوپر کیا کیا مصائب آئے۔ ہرمسلمان جانتا ہے۔ جب وہ صحت مند ہوگئے تو ایک روز وہ غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران آ سمان سے سونے کی تتلیاں برئی شروع ہوگئیں۔ انہوں نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور سونے کی ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالی نے پوچھا کہ ایوب! کیا جم نے تمہیں ساری فعمتیں نہیں دیں؟ کیا اب بھی تمہیں سونے کی ضرورت ہے؟ تم اس کے پیچھے بھا گ رہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا:

#### "ٱللَّهُمَّ لَاغِنِّي إِي عَنْ بَرَ كَتِكَ"

(مھاری شریف، کتاب العسل باب من اغتسل عربانا و هدة فی الخلوق حدیث محمد ۱۰۰)

اے اللہ! آپ کی طرف ہے جب کوئی برکت نازل ہو تو میں اس ہے
استغفا نہیں کرسکتا، میں اس ہے بے نیا زنہیں ہوسکتا، میں تو مختاج ہوں۔ میں تو بندہ
میوں، میں تو اس کے چھے بھاگوں گا۔ یا اللہ! آپ کوئی نعمت میرے او پر نازل

اص تی خطبات

فرمائیں اور میں اس کی طرف سے منہ موڑوں؟ اور اس سے اعراض کروں؟ ہے نیا زی برتوں؟ یمل بندگی کے شایان شان نہیں۔میری بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب آپ نازں فرمارہے بین تو آگے بڑھ کرلوگا۔اور بیلینااس وجہ سے نہیں کہ وہ سونا

آپ نارل مرمارہے ہیں واقع برھ مروق اور پیلیان وجہ سے ہیں مدوہ وہ ا ہے، بلکداس وجہ سے کہ وہ میرے مالک کی عطامے، وہ نازل فرمارہے ہیں اس کو بزرگوں نے اس طرح فرمایا:

چوںطمعخواهدزمنسلطاندیں خاک ہر فرق قناعت بعد ازیں

بی صب کہ جب میراما لک مجھ سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں احتیاج کا ظہار کروں طمع کا اظہار کروں سطم کا اظہار کروں سے کا اظہار کروں ، پھر قناعت کوئی چیز منہیں ۔ تو لگاہ در حقیقت الغد تعالی کی عطا کی طرف ہے ۔ بہر حال، سنت طریقہ یہ ہے کہ البتد ساتھ میں ذہن کہ البتد ساتھ میں ذہن میں یہ نہاں سے جنت مقصود تہیں ہے ، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے ۔ میں یہ نہیال رکھے کہ یہ جنت مقصود تہیں ہے ، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے ۔

## مبتدى اورمنتهي ميں بظاہر فرق نهميں ہوتا

ھکیم الامت حضر تھہرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، عجیب وغریب مثال ہے، حضرت فرماتے ہیں صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جوآدی نیانیادین کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، اس کو ''مبتدی'' کہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں ایک منتہی ہوتا ہے، جوسارے مراحل ہے گزر کرمنزل تک پہنچ گیا۔صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ''مبتدی'' اور منتہی'' دونوں کی ظاہری حالت یکسال ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو مہتدی ہے اس نے نماز پڑھنی شروع کردی، پچھ القد تعالی کی طرف رجوع کرنا شروع کردی کردیا ۔ پہنے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا شروع کردیا ۔ پیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ونیاوی کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، بازار بھی جار ہا ہے ۔ اور جا ہے ۔ وداخر یدکرلار ہا ہے، اپنی روزی بھی کمہ رہا ہے، بیسب کام کرر با ہے ۔ اور جونتی ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام ان کی حالت بھی بعینہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی بیسب کام کرر ہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کفاران انبیاء علیہم السلام پراعتراض کرتے ہیں کہ:

"مَالِهَذَا الرَّسُوْلِيَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْرَسُواقِ" (الفرقان:)

کہ یے کیسار سول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، اور بازاروں میں چلتا بھرتا ہے۔ سوداخریدت ہے یہ توہم جیسانسان ہے۔ پیرسول کیسے ہو گیا؟ یہ کار دبار بھی کرر ہاہی، یہ بھی بکریاں چرار ہاہے، یہ بھی مزدوری کرر ہاہے توہم میں اوران میں کوئی فرق نہیں۔

### دونوں میں زمین وآ سمان کا فرق

دیکھنے کے اعتبار ہے' مبتدی''اور' منتہی'' دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے
''مبتدی''اگر بازار میں پھر رہے ہیں، یا بیوی پچوں ہے بنس بوں رہے ہیں، یا گھر
میں یا تیں کر رہے ہیں تو ہم یہ سب کام اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کر رہے

ہوتے ہیں۔ جبکہ نی یا منتبی جو یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کیلئے کر

(اصلائي نطبت رہے ہوتے ہیں۔مثلاًا گروہ یا زار میں پھررہے ہوتے ہیں تو وہ اس لئے کہمیرے الندنے جھے حکم دیا ہے کتم روزی کماؤ،گھریں خوش طبعی کی ہاتیں ہیوی بچوں سے اس لئے كررہے بيں تا كەاللىدتعالى كاحكم پورا بوراس لئے كەاللىدتعالى نے فرمايا ہے كە تمہارے گھر والوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ لہذا دونوں کے کامول میں زمین و آسان كافرق بوت ہے۔ اگرچہ ظاہرى اعتبارے دونوں ایک جیسے نظر آتے ثیں۔ درمیان والے کی حالت اور چوشخص درمیان میں ہوتا ہے، وہ ان دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ درمیان والے کے حالات ایسے بھوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ دن رات عمیادت میں لگا ہوتا ہے۔ کبھی اس پر استغراق کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی، مجھی اس پر کوئی اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ'متوسط'' کے عالات ہوتے ہیں لیکن 'مبتدی' اور نتہی ' کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دریا کاس کنارے اوراس کنارے پر کھڑے ہونے والے حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے کھر ایک مثال دے کر سمجھایا کہ یوں سمجھو کہ ایک دریا ہے، اور ایک شخص دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دوسر شخص دریا یار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے۔ یشخص بھی کنارے پر کھڑا ہے اور وہ خُص بھی کنارے پر کھڑا ہے،اورتیسرا آدمی دریاعبور کرنے کے لئے غوطے لگار ہا ہے، اور دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے، ہاتھ پاؤل مارر ہا ہے۔اب بظاہر دیکھنے میں میصوس مور باہے کہ جو شخص موجوں سے تھیل رہاہے، وہ زیادہ بہادر آدی ہے، اسلتے کہ وہ طوفان سے گڑ رہا ہے۔ اور وہ دوافر اوجود دکناروں پر کھڑے ہیں، یہ سبک اسلتے کہ وہ طوفان سے گڑ رہا ہے۔ اور وہ دوافر اوجود دکناروں پر کھڑ ہے ہیں، یہ موجوں سارانِ ساحل ہیں، بالکل پر سکون ہیں، دونوں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی، نہ موجوں سے کھیلے لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ شخص جو دوسمرے ساحل پر کھڑا ہے، وہ در حقیقت ان ساری موجوں سے گزر کر، ان سارے طوفانوں سے لڑ کر دوسمرے ساحل پر پہنچا

ان ساری موجوں ہے گزر کر، ان سارے طوفانوں سے لڑ کر دوسرے ساحل پر پہنچا ہے، اور جوشخف اس ساحل پر کھڑا ہے، اس نے توطوفان کی شکل بی نہیں دیکھی، اس نے تواہمی تک موجوں سے مقابلہ بی نہیں کیا۔ اب بظاہر دونوں کناروں والے ایک جیسے نظر آرہے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین وآسمان کافرق ہے۔

بیے روہ ہوں میں میں میں میں اس کے در میان زمین وا سمان کا فرق مالکل ای طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سارے کام کرتے تھے، اور ہم

بالک ای طرح بی کریم سی الدعلیه وسم بی دنیا کے سارے کام کرنے سے، اور ہم آپ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں، آپ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی دونری کماتے شے، ہم بھی بیتے ہیں، آپ بھی پیوی بچوں سے ہنتے ہوئے تھے۔ ہم بھی بیوی بچوں سے ہنتے ہوئے تھے۔ لیکن دونوں کے عمل میں زمین واقع امان کا فرق ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سب کام اپنی نفسانی

خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسب اس لئے کررہے تھے کہ اللہ تعالی کی رضااس میں تھی۔اور اللہ تعالی نے ان کاموں کا حکمہ اجنہ

ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرونگا

اس لئے بمارے حضرت ڈاکٹرعبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فروتے تھے کہ یہ چیز

، صلاحی خطب ت ا سے ہی حاصل نہیں ہوجاتی ، بلکہ کوشش اورمحنت کرنے کے بعدیہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کتم یہ ارادہ کرلو کہ بیں ہر کام الند تعالٰی کی مرضی کے مطابق

## إِنَّ صَلَا يْهُ وَنُسَكِمُ وَ فَعُيَا يَ وَقَمَا يَهُ لِلهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

اس میں صرف نما ز روز ہے کے بارے میں بینہیں فرمایا کہ وہ القدرب العزت كيلتح بين، بلكه فرما ، كه ميري نما ز،ميري عبادت ،ميرا جانا، اورمر ناسب الله رب العزت کیلئے ہے ۔لہذا ایک مرتبہ یہ عزم کرلو کہ جو کچھ کرو لگا، اللہ رب العزت کے لئے کروگا، مثلاً روزی کماؤ گا تواللہ کے لئے، بچوں سے بات کروگا تواللہ کے لئے ، ہیوی کے ساتھ معاملہ کروڈگا تو اللہ کے لئے ، اور اپنےنفس کو آرام دوڈگا اور سلاؤل گا توالند کے لئے ،کھلاؤں گا توالند کے لئے ، پلاؤں گا توالثد کے لئے ،صرف زاویہ لگاہ بدلنے کی بت ہے۔ کھانا کھربھی ملےگا، آرام کھربھی ملے گا،کین جب ا یک مرتبه بیه طے کرایا که میں پیکھا نااس لئے نہیں کھار ہا کہ میراول جاہ رہاہے، بلکہ میں اس لئے کھار باہوں کہ میرے القدنے مجھے حکم دیاہے کہ اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے،اور جبتِم اس حق کوا دا کرو گئے تو کھر اللہ تعالی کاحکم بحالا نے میں مدد ملے گ۔

تصویر کے دور خ

لہٰذاا بنی نیت کو بدلنااور اینے زاویہ ٹگاہ کو ہدلنا بیانسان کے اپنے اختیار میں ہے،لیکن اختیاراستعمال کرنے ہے بحنت کرنے ہے اورمشق کرنے ہے حاصل ہوتہ (اصلا کی نظیرت) ۲۵۸

ہے۔ حضرت ڈاکٹرص حب رحمتہ الندعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ جکل خاص قسم کی تصویر بن بازار میں ملتی بین ، جن کو'' سہ ابعادی تصویر'' کہتے ہیں کہ اس تصویر کوا گرایک طرف ہے دورجب اس کو دوسری طرف ہے دیکھوتو کوئی اور چیز نظر آر ہی ہے ، مثلاً ایک طرف ہے وہ سجد حرام نظر آر ہی ہے ، اور تیسر ہے رخ ہے وہ سجد تروی کی تصویر نظر آر ہی ہے ، اور تیسر ہے رخ ہول کر بیت المقدس کی تصویر ہے ، کیکن رخ بدل کر بیت المقدس کی تصویر ہے ، کیکن رخ بدل کر دیکھنے ہے تصویر ہے ، کیکن رخ بدل کر دیکھنے ہے تصویر بدر باتی ہے ۔

### زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے

حضرت والارحمة الندعلية فرما يا كرتے تھے كدية ذاوية لگاہ كے بدلنے كى بات

ہے كہ ية دنيا جس ميں تم زندگى گزار رہے ہو، اگر تم اس دنيا كے سارے كام خفلت كے
ساتھ، لا پروا ہى كے سنتھ، اور نفسانی خوا بشات كو پورا كرنے كے لئے انجام دو گئو
پھر ية دنيا ہے ۔ اور يہى سارے كام القد كے لئے ، اور الفدكى رضا كى خاطر كراؤتو پھر يہى
دنيا ' وين' بن ہ تى ہے ۔ اور يہى دنيا الفدتعالى كى رضا كاؤ ريعہ بن ہ تى ہے ۔ پھر خود
اپنے بارے ميں فرما يا كرتے تھے كہ ميں نے سالبا سال اس طرح مشق كى ہے كہ ميل
گھر پہنچ، دستر خوان لگا، اور اس پر کھانا چنا گيا، اور بڑ الذيز کھانا ہے، اور اب بھوك
لگى ہے، دل بھى تھ نے كو چاہ رہا ہے ۔ ليكن ايک لھے کے لئے تُرک گيا كہ دل چاہے ہے
کی خاطر کھانا نہيں تھاؤ دگا۔ پھر دو سم ے لمح بيہ سوچا كہ يہ کھى نا الفدتعالى كى نعت برشكر اوا كر

( اصدا کی خطبات 🕽 💳 کے اس کو تناوں فرہایہ کرتے تھے۔اب میں بھی اتباع سنت میں بیدکھانا کھا تا ہوں۔اگر و ہی کھانا ایک منٹ پہلےنفسانی خواہش کی خاطر اور بھوک مٹانے کے لئے کھاتے تو و د کھانہ جائز تھا۔مباح تھا۔لیکن وہ کھانا دنیاتھی،اور جب بینیت کرلی که بین به کھانا نی کریم صلی التدعلیه وسلم کی اتباع میں کھار ہاہوں تو و ہی کھانا زاویہ لگاہ کے بدلنے ہے ' دین' بن گیا۔ یجے کوکس نیت سے گود میں اٹھایا حضرت نے فرمایا کے گھرمیں داخل ہوئے اور بحیرسامنے آیا،اور کھیلتا ہواا جھا لگا ، دل جایا که اس نیچ کو گود میں اٹھالوں نیکن اس کو آٹھانے ہے رک گئے ، اور سوچا کہ دل کے چاہئے پر بیچے کو گودیش نہیں اٹھاؤ لگا۔ دوسرے کمجے دل میں بی*قصور* لائے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم بچوں سے بیار کرتے تھے اور جب کوئی بجیرسا منے آ تہ تو اس کے ساتھ شفقت اورمحبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر خطبہ کے دوران حضرت حسنین مسجد میں آ جاتے تو آپ ممبر سے اتر کران کو گود میں لے لیتے تھے۔ چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیکام کیا کرتے تھے،اس لئے میں بھی آپ کی اتباع میں بچے کو گودیں اٹھار پا ہوں۔اگر ایک لمحے پہلے بچے کو گودیش اٹھ تے تو یہ دنیاتھی، اب جب بچے کو اٹھایا تو یہ' وین' ہے، اور اللہ تعالٰی کی رصّامندی کا سامان ہے۔ *پچر*سونا بھی عبادت بن گیا فر ہاتے ہیں کہ میں نے اس طرح سالہاسال مشق کی ہے۔مثلاً رات کوسو نے

(ملائن نطب = ۲۳۰)

کے لئے بستر کے قریب پہنچے، نیندآر ہی ہے، آرام دہ بستر بچھا ہوا ہے، دں چاہا کہ سوجا ئیں۔ سوجا ئیں۔لیکن نفس کی خواہش کے تقاضے پرنہیں سوئیں گے۔ پھریہ تصور دں میں لائے کہ اللہ تعالی نے مجھ پرمیر نفس کا ادرمیری آئکھ کاحق بھی رکھا ہے۔حضور اقدس کی اللہ علیہ وسلم نے فریا ہا:

#### · اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ·

(ہخاری شریف. کتاب الصوم بہاب حق المجسمہ فی المصوم حدیث نمیرہ ۱۰۰۰)

تہاری آ تکھ کا بھی تم پرخق ہے۔ اب میں اس حق کی ادائیگی کے لئے ہوتہ

ہوں ، تو یہ سونا بھی دین بن گیا۔ بہر صل ، حضرت نے فرمایا کہ دین تو سارا زاویہ لگاہ

گی تبدیلی کا نام ہے ، اگرزاویہ لگاہ بدل لو گے تو یہی دنیا دین بن جائیگی۔ اس کام کے
لئے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے بعد یہ سب کام آسان ہوجاتے ہیں ،
سارے کام دین بن جاتے ہیں ، اور الند تعالی کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ جھے اور آپ مب کواس پر عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

### عبادت ہے مقصود اللہ کی رضا

بہر حال ، ابتداء میں جو حدیث تلاوت کی تھی ، اس حدیث بیں حضرت عائشہ صدیقہ رات کو بہت طویل نماز صدیقہ رات کو بہت طویل نماز پڑھا کرتے تھے، جسکی وجہ ہے آپ کے پاؤں مبارک پرورم آجا تا تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ کی انگی پچھلی تمام بھول چوک معن ف بموچکی بیں ، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے بیں؟ توجواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں شکر باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے بیں؟ توجواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں شکر

(امدي نطبات) - - - (۲۹۱) - - - (بعد ۲۰

کز ار بندہ نه بنوں۔ بہر حاں ، اس حدیث ہے ایک بہبلوتو پیڈکلا کہ عبادت ہے مقصود جنت نہیں ، بلکہ القد تعالی کی رضامقصود ہے ، اور جنت اس لئے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ

کی رضامند کی کاعنوان ہے،اس لئے جنت ہے بھی ہمیں اعراض نہیں کرناہے،کیکن یہ

تھجنا چاہئے کہ القد تعالی کی رض مندی اصل چیز ہے۔ سبر سر

شكر كى حقيقت

اس حدیث کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اس سے شکر کی حقیقت معلوم ہور ہی ہے،
کیشکر کیا چیزہے؟ وہ یہ کشکر صرف زبان سے یہ کہد یے کانام نہیں کہ یااللہ: آپ
کاشکر ہے، الحمد لللہ ،صرف اتن بات شکر اوا کرنے کے لئے کانی نہیں، اس لئے کہ جو
نعمت ملی ، اور جس پر وہ الحمد للہ کہ در باہے، اگر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں
صرف کر رہا ہے، پھر یہ کیاشکر ہوا۔ شلا ایک شخص نے ایک لیوالور لاکر آپ کو شخشہ
دے در یا کہ یم کر محلوہ ، تہمارے کام آئیگا۔ آپ نے پہلے اس پرشکر اوا کیا ، اور پھر اس
سے اس کو گولی ماردی۔ اب بتا سے کیا یہ شکر ہوا؟ نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ جس
چیز کے ذر یعے احسان کیا تھا، اس چیز کو آپ نے اس کے خلاف استعمال کرایا تو یہ
شکر نہ ہوا۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے شکر اوا نہ کرے ، بلکہ دل
سے اعتراف کرے کہ اے اللہ! میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، آپ نے جمعے یہ
نعمہ میرے استحقاق کے بغیر عطافر ، کی ہے تو اب میں یہ کو مشش کر و ڈگا کہ یہ نعمت
آپ کی نافر بانی میں استعمال کہ یہ نعمت

عملی شکر بھی ادا کرو

اسی لئے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے صرف زبان سے شکر اوا کرنے پر

ا کتفاء نہیں فرمایا، بلکدا ہے عمل کے ذریعہ شکر ادا فرمایہ ،اس سے پتہ چلا کہ جس طرح قو لی شکر ہوت<sub>ا ہے</sub>، اے طرح شکر عملی بھی ہوتا ہے ،عملی شکریہ ہے کہ ج<sup>و</sup>فعتیں القد تعالی نے عطافر ، رکھی بیں ، ان نعمتوں کو انکی رضہ مندی کے کاموں میں استعمار کیا جائے ، رضامندی کے خلاف استعمال مذہوں ۔ مثلاً آئکھ التد تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ لہذا جب مجھی اس آ نکھ کا تصور آئے تو یہ کہو کہ یا اللہ! آپ نے مجھے یہ آ نکھ کی نعت عطا فر ہائی ہے، کتنےلوگ ہیں جواس نعمت ہےمحروم ہیں۔اےالتدآپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ینعمت عطافر ، نی ہے، یے جزوی شکر ادا کیا۔ آ نکھاورز بان کاشکرا دا کرنے کاطریقہ لیکن اصلی مشکریہ ہے کہ جب القد تعالی نے یہ آئکھ کی نعمت عطافر مائی ہے تو یہ آ نکھ سرکاری مشین ہے، یہ آ نکھ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو،اورا سی جگہ پر استعمال نے ہوجو التدتعالى كوناراض كرنے والى بو-اےالتد! آپ كابڑاشكر ہے كەآپ نے مجھے توت گو یائے عطافر مائی ہے،میری زبان سلامت ہے، میں اس کے ذریعہ جو بہت ہول، بول سکتا ہوں، کتنے لوگ بیں جواس قوت کو یائی سے محروم میں، زیان سے پکھ کہن عامتے بیں، سکن نہیں کہاجاتا، اے اللہ! آپ کابڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بیز بان عطا فرمانی ۔ بیزبان کا جزوی شکر ہو گیا۔ لیکن زبان کا اصل شکر یہ ہے کہ بیزبان اللہ تعالی کی مرضی کےخلاف کسی اور کام میں استعاں یہو، اس زبان ہے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نظے،اس ہے کسی کی در آزاری نہیو،اس ہے کوئی کفریف ش کا کلمہ

ا نه نگلے، بیہ ہے اص شکر۔

## نعمتوں کواللہ کی دضا کے کاموں میں استعال کرو

لہذااس مدیث ہے بہات بھی سامنے آئی کے زبانی شکر جز وی شکر ہے،اصل شکروہ ہے جوعمل ہے ہو،فعل ہے ہو،اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے وہ فعل انجام

دے، لہٰذااس حدیث ہےاس طرف تو جہ دلادی کہ ساری نعمتوں کاحق شکریہ ہے کہ ان نعمتوں کوالقد تعالی کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کیا جائے ، اور اگر تہجی

غلطی ہوجائے توفور اَالند تعالٰی ہے استغفار کرے۔

#### استغفار كيعجيب كلمات

استغفار کے بہت سے کلمات ثابت ہیں۔ کیکن ٹی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے

ايك استغفاريتكفين فرماياكه:

·اَللَّهُمَّ اِنِّ اَسْتَغُفِرُكَ لِلتِّعَمِ الَّتِيُ تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ ··

اے اللہ! میں آپ ہے معانی مانگنا ہوں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا فر مائی تھیں کیکن ان نعمتوں کو سیح استعمال کرنے کے بجائے میں نے خلط استعمال کیا، اور آپ کے گذاہ کے کاموں میں استعمال کیا، اے اللہ، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

#### خلاصه

مبرحاں: ان تعتوں کے حصوں کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اولا زبان سے شکرادا کرو، دوسرے اپنے اعمال اورافعال کو القد تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی فکر کرو، اورا گرکبھی کوتہ ہی ہوجائے تواستغفار کرو کہ اے القد! مجھے غلطی ہوگئی، اور میں نے اس نعمت کو آپ کی مرضی کے خلاف استعہاں کرلیے۔ اے القد: مجھے معاف سے بیٹن کام کرلو۔ بہر ہاں، اس مدیث نے شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتادیہ اور اس کی حقیقت بھی بتادی۔القد تعالی اپنی رحمت ہے اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو ان ہا توں کے بچھنے کی اور اس برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### وآخردعواناان المهدلله ربّ العلمين

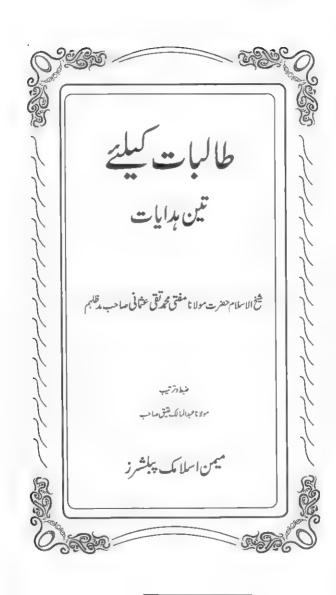

(ساتي نطبات ٢٢٧)

مقام خطاب : مدرسة البنات،

0192000

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۴۰

اصا کی نظیہ ت

**۲۶۷** بىم اللەالرحمٰن الرحيم

## طالبات کے لئے تین ہدایات

رجوع الى الله مصنف كين ايصال أواب \_ الله كاشكر

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

الله تعالى كے فضل و كرم سے آپ كے مدرسے ميں حاضرى كى توفيق نصيب جوئى اوربيہ بات معلوم ہوكر مسرت ہوئى كہ يہاں طالبات كى تعليم كا اچھاا تنظام ہے اور اب يہال دورة حديث بھى شروع ہوگيا ہے۔

ہرآن اس پرشکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کواس مبارک مشغلہ میں مصروف فر مایا ہے، یوں توعلم وین جس کوجھی حاصل ہووہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن خواتین میں علم دین آ جائے تو اس کاعظیم نفع پیرے کہ اس ہے آنے والی نسل کی بہتز تعلیم وتربیت بہت آ سان ہو جاتی ہے کیونکہ القد تبارک وتعالی نےعورتوں کومعاشرے کی بنماد بنادیا ہے،اورا نی خاتگی زندگی میں اور بچول کی تربیت میں ان کاعظیم کر دار ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچید کی مہلی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت ہے بوی بوی شخصات پیداہو کی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج حتنے بھی اولیا ءمحد ثین مفسرین ہیں ان کونوسپ لوگ جانتے ہیں لیکن جن ماؤں نے انگی تربیت کی اورانکواس مقام تک پہنچایا ان کوکو کی نہیں جانتا کیکن اگر دیکھا جائے تو اٹکا پیکام اور پیکار نامہ بڑاعظیم ہے۔ بڑے بڑے علماء، فقبهاء کی تو شہرت ہو جاتی ہے اور شہرت کی وجہ ہےنفس کے تقاضے بعض اوقات انسان کو گمراہ کردیتے ہیں ،ان میں حب جاہ ،حب مال کی ملاوٹ ہوجاتی ہے۔ کیکن جوخوا تین اینے اپنے گوشہ میں بیٹھ کراینے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان میں سوائے اخلاص کے اور کچھ جم نہیں ہوتا ،حضور صلی التدعلیہ وسلم کے دور ہے آج تک جنٹنی خوا تین گز ریں ہیں ان میں اس طرح کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دیو بند میں ایک خاتون تھیں جن کا ذکر میں نے این دیوبند کے سفرنامہ میں بھی کیا ہے،ان کا نام تھاامۃ الحنان، وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھیں \_ میں نے بھی قاعدہ بغدادیہ غیر رسی طور پر ان سے شروع کیا تھا۔ انکے بارے میں سہ بات معروف ہے کہ دیو بند میں جارپشتوں تک لوگوں نے ان سے یڑھا ہے، ہمارے بہن بھائی، پھران کی اولا دپھران کی اولا دیں سب نے ان سے

پڑھا ہے، اور ان کا نام کوئی نہیں جانتاان کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بہت شہرت یا کی جھم کے اعتبار ہے بھی اورعمل کے اعتبار ہے بھی الیکن ان کے دل میں ایمان کا جلم کا پیچ کس نے ڈالا ،اس کوکوئی نہیں جانتا ،اورصرف اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ بچوں کو بڑھاتی تھیں بلکہان کی گھریلوزندگی کی تربیت بھی کرتی تھیں، بیان کی غیرنصابی سرگرمیاں تھیں، ویوبند کا شاید ہی کوئی خاندان ان کی تعلیم وتربیت ہے محروم رہا ہو، لیکن ان بچوں کولوگ جانتے ہیں جودیو بندے بڑھ کر فارع ہو گئے اورا کی شہرت ہوگئی، کیکن ان خاتون کوکوئی نبیں جات جو بچدان کے باس پڑھتا تھا وہ خاتون ان کے ذاتی معاملات میں بھی دخل دیتی تھیں، میں نے توان ہے با قاعدہ نہیں پڑھاتھا، بلکہ غیررتمی طور پر پڑھاتھا، کیونکہ میری عمر جاریانج سال کی تھی کہ ہم لوگ یا کشان آ گئے تھے پھر بھی وہ جارے حالات ہے باخبررہتی تھیںاورآخری بار میری ان سے لا ہور میں ملا قات ہوئی (وہ لا ہورتشریف لائی ہوئی تھیں ) میںان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا بیتہ ہےانہوں نے الفاظ استعمال کئے کہ''عرب میں ایک بردا جتاع تھا اس میں تقی کو بہت اعز از ملاتھا'' یبال تک وہ بہارے حالات ہے باخبرتھیں۔ ' نتیجہ مید نکلا کہ جن لوگوں نے ان سے بڑھاانہوں نےصرف بڑھا ہی نہیں بلکہ

سیجہ بیدنگا کہ بن کو لوں نے ان سے پڑھا انہوں نے صرف پڑھا ہی جاتی بلکہ ان سے آ داب پیکھے،شروع سے انکی اٹھان ایسی ہوگئی کددین اور دین سے مجت انظے ولوں میں سرایت کرگئی، اس سے انداز ہ لگا کمیں کہ خواتین کی تعلیم وتربیت معاشرے میں کتنی نافع ہوتی ہے۔ جوطالبات يبال تعليم حاصل كرربي مين انكوا ينامقام جاننا حايج كماللدتعالى نے ان کوایک عظیم خدمت کے لئے مقرر کیا ہے لبذا آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں ،اس کو

شوق ہے بوری محنت کے ماتھ پڑھنا جائے، یہ بات بھی ذبن میں رزنی جا ہے کہ کی بات کوصرف جان لین کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔

حضرت والد ماجد قدس القدم وفر ما يا كرتے تھے كدا تُرصرف جان لينا فضيلت کی بات ہوتی تو پھر ابلیں سب سے بڑا عالم ہوتا کیونکداس کے پاس بہت علم تھا،وہ افضل الخارأق ہوتا۔صرف جان لینا فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ہذاتعلیم کے دوران اپن تعلیم کی طرف توجہ دیں ادر ساتھ ساتھ اس بات کی ضروت ہے کہ اپنے عمل کوسنت کے مطابق ڈھالا جائے اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کی جائے ،اینے معامل ت درست کرنے کی کوشش کی جائے ،اپنی معاشرت درست کرنے کی کوشش کی جائے ،اینے اسا تذہ سے جہاں علم سیکھیں و ہال ان سے آ دایبھی سیکھیں اوران کوسنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش سرس ،ابندیاک آپ ہے بہت عظیم خدمت لینے والے ہیں،اس کے لئے میں دویا تیں عرض کرتا ہول آپ ان ہاتوں مجمل کرنے کی کوشش کریں تو بیہ مقصد حاصل ہوگا۔

سب سے بہلی بات سے کہ کامیالی کے لئے جو چیز اہم کر دارادا کرتی ہے وہ ہے''رجوع الى الله عز وجل' الله ياك كى طرف رجوع كرتا، الله ياك كے ساتھ تعلق قائم کرنا ، اللہ یاک سے مانکتے رہنا، اس کے لئے رجوع الى اللہ كا امتمام بہت ضرورى اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سبق پڑھنے جا ئیں تو اللہ پاک ہے ما نگ کر جائیں کہ یااللہ میں سبق پڑھنے جارہی ہوں اپنی رحمت سے سیسبق میرے ذہن تشین کراد س،اس کوا چھی طرح سجھنے کی بھی تو فیش عطا مفر ہائے ۔اوراس کو یا دبھی کرود بچئے اوراس برممل کی بھی تو فیق عطاقر مائے۔ جب آب بڑھنے کے لئے سفر کر کے جا رہی جیں، اس وقت میں کوئی نی مشقت کا اضا فینہیں ہور ہا، بلکہ ای وقت کوالیک کام میں نگایا جار ہاہے وہ کام ہےاللہ جل شاندہےر جوع، جاتے ہوئے بید عاکرتی جائیں۔اس طرح استاد بھی جے سفر کر کے جا کیں اللہ یاک کی طرف رجوع کرتے ہوئے جا کیں کہ یااللہ اپنی رحمت سے صحیح طریقے سے بیڑھانے کی تو نق عطاء فرمادے، اپنی رضا کے مطابق بیڑھانے ک تو فیق عطاء فرما دے۔جو بات ہم پڑھا ئیں وہ تیری رضا کے مطابق بھی ہو یہ دعا کرتے ہوئے جا کیں بیار جوع الی اللہ ہے، کچر جب پڑھا چکیں یا پڑھ پچکیں تو بدوعا کریں کہ یاانلد جو کچھ پڑھایا یا پڑھاےاس کو محفوظ بھی رکھنے کی توفیق عطاء فرما۔ بدکام ایبا ہے کہ اس میں کوئی پیپہنہیں لگ ریا، کوئی تکلیف نہیں ہور ہی، کیکن اس کی برکت ہے جو کچھ پڑھا،اس میں نور ہوگا اور جو چنریا در کھنے کی ہے وہ ہاور ہے گی ہتقصود رینہیں کہامتخان دیاجائے ،امتحان توصرف اس لئے رکھا گیا کہاس کے دباؤ کی دجہ ہے آ ومی محنت کر لیتا ہے، کیکن اصل مقصد تو علم کا حصول ہے، وہ علم سمجھ میں آ جائے ، ذہن نشین ہو، اس کے لئے اللہ یاک ہے مانگلتے رہنا۔ بہرحال ؛ پیرجوع الی الله،الله ياك كى بهت بردى نعمت ہے،اى كے ذرايعه كاميا بى كے دروازے تھلتے ہيں۔ اصار تی فطرت

ووسرى بات وه ب جومير يشخ عارف بالله حضرت اقدى ۋاكثر عبدالحي

عار فی قدس القدسرہ کی تفییحت ہے،اللّٰہ پاک ہم سب کواس پڑسل کرنے کی تو فیق عطاء اور فی قدس القدسرہ کی تفییحت ہے،اللّٰہ پاک ہم سب کواس پڑسل کرنے کی تو فیق عطاء

فرمائے و وفرماتے تھے کہ جو کتاب بھی پڑھنے جاؤاس کتاب کے مصنف کو پچھے ایصال اُ ثواب کرکے جو وَاور جب پڑھ کرفارغ ہوجاؤ توایک مرتبہ سورہ فانتحہ اور تین مرتبہ سورہ اضام پڑھ کرمصنف کو تواب بہنچاؤ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس ایصال تُواب

ں کا میں چھ کو سے دور ہب ہیں وہ آپ کا اجر ہوگیا اور پھر ایصال ثواب خود ایک پر دھرا اجر ہے، ہر لفظ پر جو نیکی ملی وہ آپ کا اجر ہوگیا اور پھر ایصال ثواب خود ایک عبادت ہوگئی، آپ سوچیس کے میں کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں تو اس کا ثواب

بھی میے گا(ان شاءالتدالعزیز)اور حضرت عارفی فقدس التدسرہ فرہ میا کرتے بتھے کہ انتدیا کے ہے کوئی جدیز نہیں کہ التد تعالیٰ اس ایصال تُواب کرنے والے سے اس مصنف کے علوم کو جاری فرمادیں اور جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ بھی کریں تو مصنف کوضرور

ایصال ژواب کریں ،ان شاءالندالحزیز اس کا بزافا کدہ ہوگا۔

تیسری بات سے بے جو بھی نئ کتاب پڑھیں ،کوئی نئ بات معلوم ہوتو اس پر اللہ پاک کاشکرادا کریں کہ جمیں سے بات معلوم ہوئی ،اس پریا القد تیراشکر ہے،اور جمیں اس کوشفوظ رکھنے کی تو فیق عطافر ہا۔

ایک بزرگ کامقولہ ہے:

إِذَا أَحْدَثَ اللَّهَ لَكَ عِلْمًا فَأَحْدِثُ لِلَّهِ عِبَادَةً وَ لَا يَكُنُ

هَمُّكَ أَنُ تُحَدِّثَ بِهِ النَّاسِ

یعنی الله پاک جبتم کوئی بات عطا فرمائے تو تم ایک نئ عبادت کرواورالله

بگا زبیدا ہو گیا تو وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے، البذا جس طرح آپ اپنے اسا تذہ سے ظاہری علم حاصل کررہی ہیں اس طرح ان سے تربیت بھی حاصل کریں۔ اور جو

طالبات فارغ ہورہی ہیں، فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے رابطہ قائم

کریں،ان ہے اپنے کاموں میں مشورہ لیتی رہیں،اورانشتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذلئے کمی القدوالے سے اپناتعلق قائم رکھیں کیونکہ القد تبارک و تعالیٰ نے بیدین

ہمیں ای طرح پہنچایا ہے کہ تناب اللہ کے ذریعہ بھی اور رجال اللہ کے ذریعہ بھی:

إهُدنَا الصَّرَاطَ الْمُسُتَقِيَهُمَ صِرَاطِ الَّذِيُنَ انْعَمُتَ عَلَيْهِمُ غَيُو الْمَغُضُوّبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِيُن

اس کی تغییر میں مضرین نے فرہایا وہ لوگ جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا، وہ لوگ

بيرين

أُولئكَ مَعَ اللَّذِينَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ والصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ (س. ٢٦)

بہر حال؛ ان لوگوں کے طریقہ کو اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی

صحبت ہواورا گران کی صحبت نہ ہوتو کم از کم ان کی کتابیں ان کے حالات پڑھنے کا اہتمام ہو،ا کابر علاء دیو بند جن ہے ہم کو اللہ پاک نے فیض پہنچاہ ہے، ان کے

ما ما قوطات پرهيس -

حصرت تھیم الامت کے مواعظ اور ملفوظات اور شیخ الحدیث صاحب کی کتاب آپ بیتی میں بہت برداخزانہ موجود ہے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اگر اس طرح اساقی نظمت برا میں گاتو دین کے ساتھ آپ کا پی تعلق برقر اررہے گا۔القد تعالیٰ اسے علم دین حاصل کریں گاتو دین کے ساتھ آپ کا پی تعلق برقر اررہے گا۔القد تعالیٰ برکتیں عطافر مائیں گئے، بس میے چند باتیں و بمن میں آئیں تو من سب سمجھ کہ آپ کو عرض کردوں ،اگر کہنے والے کے دل میں اخلاص ہے تو ساری باتیں کارآ مد ہیں ورنہ القد بچائے میہ نہ ہوتو کمی چوڑی تقریریں بھی بریکار ہیں ، پس میس نے دواور دو چار کر کے میہ باتیں عرض کردیں ان پڑھل کریں گی تو القد باک آپ کو فائد یاک آپ کو فائد و کا اللہ باک اس مدر سہ کو صدق واخلاص کے ساتھ دون دو فی رات چوگئی ترتی نصیب فر مائے۔اللہ تعالیٰ اساتذہ اور طالبات کو صدق واخلاص کی دولت اللہ ال فرمائے۔

و آحر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين عنه عنه عنه تیز بارش کے دوران آپ بالنظیم بیدها کثرت سے پڑھا کرتے تھے

ٱللَّهُمَّ لَا تَقُتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَلَا اِلكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِك



اصلا فی نظبات

مقام خطاب : جامعه اسلاميه فيصل آباد

وقت نطاب : قبل نما زجمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۴۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى اللَّهُمَّ مَا صَلَّىٰتَ عَلَى الْبُرهِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ الْبُرهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ ا

املائي نظبات

بسم الله الرحمن الرحيم

# مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جا ہیے

۲۹۳ ر جنوری ۲۰۰۳ - جمعد کے روز جامعہ اسلامیہ فیصل آباد میں بینی الاسلام حضرت مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی نے ایک وقع خطاب فرمایا، جسے مولانا سجاد احمد صاحب نے تھلم بندفرمایا، قارئین کے استفادے کے لئے اس کے اہم اہم حصوذیل میں چیش خدمت ہیں.......(میمن)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد المتقين وعملى آله واصحابه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

تمہید

میرے عزیز دوست مولا نامحمہ طیب صاحب اور مولا نامحمہ زاہد صاحب نے طلباء کے سامنے پچھ نصیحت کی باتیں عرض کرنے کی فر مائش کی ہے، میں تو خود تصیحت الما تي خطبت

کا گتاج ہوں، اور دوسروں کونفیحت کرنے کا اٹل نہیں، کیکن جب بھی ایک نوبت آتی ہے تو میں یہ بچھتا ہوں کہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب کسی استاذ ہے کوئی

آتی ہے تو میں یہ بھتا ہوں کہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب کسی استاذ ہے کوئی سبق پڑھتے تھے تو اس کے بعد ہم آپس میں میٹھ کر وہ سبق یاد کر لیتے تھے، یاد کروانے والا بھی ساتھی ہوتا تھا، یاد کروانے کی وجہ سے وہ استاذ نہیں بن جاتا تھا،

اس لئے خیال ہوا کہ جو باتی اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے می ہیں وہ آپ کو بھی یاد کرادوں۔

ہم سب ایند تبارک و تعالی کے نفنل و کرم سے طالب علم ہیں ، اور پیھن اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں طالب علموں کے گروہ میں داخل کر دیا ، اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسے والدین کی سر پرتن عطافر مائی جنہوں نے ہمیں علم دین کی طلب میں لگا ا۔

طالب علم كي تعريف

. میرے والد ، جِدُفر ، یا کرتے تھے کہ بتا ؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ پھر

خود ہی فر ماتے کہ تہمارے خیال میں طالب علم وہ ہے جس نے مدرسہ میں داخلہ لے لیا ، اپنانا مرجسٹر میں تکھوالیا ، کسی استاذ کے پاس جا کر سبق پڑھنے لگا ، اس کوتم طالب علم تیجتے ہو، حالا نکہ حقیقت میں طالب علم وہ ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو،

جس کی ملہ مت بیہ ہے کہ اس کے دل و دیاغ میں ہروفت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر ا کا ٹ ریا: و ، اس کے خیالات ، اس کی سوچ ، اس کا شوق ، اس کی امنگ ، جو کچھے ہو

٠٠٠ من بلب م متعلق ، و كه علم مجھ عاصل ہوجائے ، اگر كو كى بات بجھ ميں نہيں آئی

اصداحی خطبات 🕽 یا کوئی بات حل نہیں ہوئی تو جب تک وہ حل ند ہوجائے اور سمجھ میں ندآ جائے ،اے چین ندآئے، جیسے ایک بھو کے خض کو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو جب تک کھاٹا نہ ال جائے اس وقت تک أے چین نہیں آئے گا، اگر پیاس لگ رہی ہوتو جب تک پانی نہیں پی لے گااس وفت تک چین نہیں آئے گاءای طرح طالب عم کا مطلب یہ ہے کہ دہ علم کا بھوکا اور علم کا بیاسا ہو کہ جب تک علم حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تك ال كوآ رام ميسر ندآئے ، چين ندآئے۔ "فلولا نفر" كى عجيب لطيف تفيير حمار ے حضرت والدصا حب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كہ بيآيت كريمه آپ نے ٹن ہوگی جو طالب علموں کے لئے بیان کی جاتی ہے، تمام مدرسوں میں ایک طرح سے ایک سرنامے کے طور پراکھی جاتی ہے: فَلَوُلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْفَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ (التربة:١٢٢)

یک رو سے یک رو سے سے در پر ن بین ہے ۔ فَلُوْ لَا نَفُرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي اللِّدِيُنِ (افر ١٣٢٠) حضرت والدصاحبُ فرمایا کرتے سے کہ ایک تفییر کے مطابق ' لَوُلا لَـفَرَ '' علم کی طلب کے لئے نظنے کے معنی میں استعال ہوا ہے، قرآن نے ' ' اُنسفر '' کو لفظ استعال کیا' ' خَوَجَ ' ' نہیں کہا، حالا نکہ ' خَوَجَ ' ' اور' نَفَرَ '' دونوں کا معنی ایک ہے کہ' وہ لکا' 'لیکن قرآن نے' ' خَوَجَ ' ' نہیں کہا، بلکہ ' نفو '' کہا ہے۔ نفَوَ کہا ہوتا ہے؟

"نَفَوْ" کااصل مطلب 'نَفوَ مِنْهُ إلَيْه "جس كمعنى ہوتے ہیں كه ايك چيز سے نفرت كر كے دوسرى چيز كى طرف رغبت ہو، لينى ايك چيز سے نفرت كركے املائی نظبت کرئے آدمی نظیجس کے مفہوم میں بدیات داخل ہے کہ علم کے دوسری چیز کی رغبت کرئے آدمی نظیجس کے مفہوم میں بدیات داخل ہے کہ علم کے اسوا سے نفرت کرئے اور اس سے بھاگ کر صرف علم کی طرف اپنی غبت ظاہر کرئے نظر ، تب ہوہ ہال علم ، تو اس کے مفہوم میں بدیات داخل ہے کہ طالب علمی کے سوا اور جتنے مشاغل ہیں، بقدر ضرورت جہال ضرورت چیش آئے ، ان کو انجام دے لے ، لیکن دُھن اور دھیان لگا ہوا ہو علم کی طرف ، اس لئے کہا گیا کہ طالب علمی الی چیز ہے جو بھی ختم نہیں ہوتی ، لوگ بچھتے ہیں کہ دورہ صدیث کر لیا تو اللہ علی الی چیز ہے جو بھی ختم نہیں ہوتی ، لوگ بچھتے ہیں کہ دورہ صدیث کر لیا تو اللہ علی الی بھی ، حالا نکہ بیتو بھی ختم نہیں ہوتی ، بیتو ''من المسمهد اللہ اللہ علی رہتی ہے۔

ا پنے اندرطلب پیدا کرو

بھائی سب سے پہلی بات میہ ہے کہ اگر آپ طالب علم میں تو طالب کا مادہ اہتقاق ''طلب' پیدا کرو،جس دن طالب علم کے اندرعلم کی صحیح طلب پیدا ہوگئ تو سمجھ لو کہ کا مری بی کا دروازہ کھل گیا، القد تعالیٰ بعض اوقات طالب علم کی طلب علم کی برکت سے ایسے نگات استاذ کے دل پر وارد قرماتے ہیں جو بعض اوقات استاذ کے حافیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے ، یہاں اسا تذہ بینصیں ہیں ، یہ گواہی دیں گے کہ پڑھاتے ہیں وہ سے دل میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے جو نہ بھی مطالعہ میں آئی تھی نہ بہلے بھی اس کی طرف خیال گیا تھا، اچا تک قلب پرایک تی بات وارد میں آئی تھی نہ بہلے بھی اس کی طرف خیال گیا تھا، اچا تک قلب پرایک تی بات وارد موجاتی ہے ، یہ کہاں ہے آئی ہے؟ بیالقد تبارک وتعالی طالب عم کی طلب کی برکت ہے دل میں ڈال ویتے ہیں۔

اصداحی خطبات علم میں کمال حاصل کرنے کے سنہری گر اس کے لئے بزرگوں نے اپنے تجربے سے بنادیا ہے کہ مطالعہ کرنا ، سبق کو توجہ ہے سننا، حاضری کی پابندی، اول ہے آخر تک سبق کوسننا ضروری ہے، بین ہو کہ استاذ سبق شروع کر چکا ہے، اور آپ بعد میں پہنچ گئے، بلکہ استاذ آئے یا نہ آئے، پہلے سے جا کر بیٹھنا، توجہ سے سننا، مطالعہ کا اہتمام کرنا جا ہے، مطابعے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مجبولات کومعلو مات ہے ممتاز کرلیا جائے ،مطالع کے ذریعے آ دمی بیرد یکھے کہ خود ہے کتناسبق مجھے بھے میں آگیا ، کتنانہیں آیا ، جونہیں آیا وہ کل ستاذ ہے توجہ کے ساتھ سنوں گا، تا کہ مجھوں، پھر جب استاذ کے سامنے بیٹھوتو توجہ ساتھ سنو، اور توجہ کے ماتھون کر پھر بعد میں اس کو آپس میں ایک دوسرے کو الو، بيتين كام آ دى كرلي وانشاء الله علوم آسان هوجا كيس كے ، الله تبارك وتعالىٰ سب نے لئے آسان فرمائیں۔ یرواہی سے علم نہیں آتا لا برواہی کے ساتھ علم نہیں آتا: الْعِلْمُ لَايُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيّهُ كُلَّك جب تک تم اپنا پورا وجوداس کے حوالے نہیں کرو گے ، اس وقت تک وہ ع کوئی حصہ آپ کوئیں دے گا علم بڑا غیرت مند ہے:

اَلْعِلْمُ عِزِّ لَا ذُلَّ فِيهِ يَحْصِلُ بِذُلِّ لَا عِزَّ فِيْهِ علم الى عزت ہے جس میں ذلت کا گزرنہیں، لیکن حاصل ہوتا ہے الی ذلت ہے جس میں عزت کا گزرنہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو استاذ کے سامنے ز انوے تلمذ طے کر کے ،استاذ کا احترام کر کے ، کتاب کا احترام کر کے ، جوعلم پڑھ

رہے ہواس کا احر ام کر کے ، اپنے آپ کواس کے سامنے ذلیل کر کے حاصل کرو کے تو انشاء الله علم حاصل ہوگا، اور یہ پھر الی عزت ہے جس میں ذلت کا نام نہیں ہے، ویکھو بھائی پیلم جوہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ذراغور کرلیا کرو کہ ہے ہم ک پہنجا کیے ہے؟

حدیث کو لے لو تفسیر کو لے لو ،اس میں نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم ہے لے کر اوراس زمانے تک جب تک کتابیں جھپ کرمنظرعام پنہیں آ کیں تھیں،اس وقت تك بيعكم كس طرح حاصل موتا تها، كيا كيا قربانيان، كيا كيامشقتين، كيامخنتيل ہارے اسلاف نے برداشت کیں،حضرت شنخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ ا حارے استاذ تھے، ان کی ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے 'ضف خات مِنُ صَبُر

الْعُلْمَاءِ عَلِي شَدَائِدِ التَّحُصِيلُ ''اس كَابِ كَاطْلِهِ كُوشرورمطالعدكرنا عاسيه، اگریباں نہ ہوتو اس کوضر ورمنگوالیں ، اس میں انہوں نے ایسے واقعات جمع کئے

ہیں، جن سے پیتہ چانا ہے کہ علماء نے علم حاصل کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں اور قربانیاں دی ہیں، آج ہم امام بخاری کی کتاب بڑھتے ہیں، اور ساری دنیا اس فیضیاب ہور ہی ہے، لیکن امام بخاری کے اوپر سالہا سال ایسے گز رہے ہیں کہ سالن نہیں کھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ جالیس سال تک سالن نہیں کھایا، اور بسا اوقات صرف بإداموں برگز ارا كيا، تين تين بإدام، يا فح يا فح بإ دام كھا لئے ، بس

کھا نا ہوگیا ، تو کیسی کیسی مشقتوں ہے ان بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے، کس طرح

| ro· yh                                        | (1/0)               | رخطن من                    | 71015         |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| ر این<br>پیل سفر کئے ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ |                     |                            |               |
| ے سامنے رکھ دیا ہے، کماب موجود                |                     |                            |               |
| ، پرتا، کوئی بیسنہیں خرچ کرنا پڑتا،           | لئے بازار جانا نہیر | . خرید نے کے ۔             | ے، اے         |
| ہ ہیں ،لوگ استاد کے پاس سفر کر کے             | نابیں لے کر دید ک   | نے خود ہی آ پ کو کہ        | مد د سے ۔     |
| ل، الله تبارك و تعالى نے اسا تذہ              | ړ، اوتول پر، پيد    | ئے تھے، گھوڑوں             | جایا کرتے     |
| فکر ہواکرتی تھی کہ کھاٹا کہاں ہے              | ہیں، کھانے کی       | کھے جمع کردئے              | سارے ا        |
| لمتبارك وتعالى نے كسى محنت ومشقت              | رے بیس گے، ان       | کے ،اور یانی کہار          | كھا كىس ئ     |
| ائی روٹی کی صورت میں علم آپ کے                | ہیا کردیا،تو کی پکا | چ کئے بغیر کھا نا م        | اور پیسرتر    |
| مندمیں لے جاکر چیا کرحلق سے اتار              | ا تاہے کہاں کو      | ه، آپ کا کام صرف           | ساھنے ہے      |
| ن کردیاء اگروہ کام بھی ہم سے شہن              | للد تعالیٰ نے آسار  | ) محنت نہیں ، اتنا اا      | دو، اور کو کی |
| لدنيا و الآخرة ''الشتّارك وتعالى              | الودائے''خسر ا      | ے ہی گھائے کا              | 7.367         |
|                                               | ين م                | ) ظت فرمائے۔ آ             | اس سے حف      |
| علم کے کام کوسارے دنیا کے کاموں               | پیدا کرنے کے لئے    | پنے اندرطلب علم پ          | _1            |
| لُغ كرنے والى چيزوں سے اس طرح                 | رهيس، اوقات ضا      | ے کرمحنت سے پڑ             | پر فو قیت د . |
| ، فضول مجلس آرائیاں، جلسے اور جلوں            | ہے، پیفضول محفلیں   | زبرسے بچاجا تا۔            | بجيس جيے      |
| ع بیں، بیر ہارے بزرگوں کا تجرب                | لم کے لئے زہر قا    | مرگرمیاں طالب <sup>ع</sup> | اور سیاس      |
| کو چاہیے کہ مغرب کے بعد اوّا بین کی           | فرهايا كهطالب علم   | ب نے تو یہاں تک            | ہے، انہور     |
| ا ہے کام میں لگ جائے ، تا کہ اس کا            |                     |                            |               |
| وافل پڑھنے ہے منع کیا جارہا ہے تو             | مرف ہوتو جب ن       | صل کرنے میں <sup>و</sup>   | وفت علم حا    |
|                                               |                     |                            |               |

اصلاتی فظبات

دوسری نضولیات میں وقت ضائع کرنے کی اجازت کہاں ہو عتی ہے۔ سٹی سال سے اس میں مدور میں اوران شار معلوں فی ق

دینی مدارس اور دوسرے اداروں میں فرق

دوسری بات سے ہے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا، یا دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو

و دسری درس گاہیں ہیں، یو نیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں،مصریجلے جو وَ،شام چلے جا وَ، بڑی بڑی یو نیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں،اگر دیکھا جائے تو بسا اوقات ان یو نیورسٹیوں

بر با بر کا پیشدر چی بی در در کا بی می نظر آتا ہے ایکن ان میں اور جمارے ان مدارس میں علم و تحقیق کا معیار خاصا بلند بھی نظر آتا ہے ایکن ان میں اور جمارے ان مدارس

میں ایک بنیا دی فرق ہے، وہ یہ کہ وہاں ایک فلنفے اور نظریئے کے طور پڑھم پڑھا اور پڑھایا جار ہاہے، جبکہ ان مدرسوں کا مقصد جودار العلوم دیو بند کے سرچھمہ فیض سے

پڑھایا جار ہاہے، بینہ ان مدر سوں کا مصلہ بودارا سو کا دیا بعدے مراہ میں سے اسے سیراب ہیں، بیہ ہے کہ عم نراعلم ، سوکھار و کھاعلم نہ ہو، پینظر بیاور فلسفہ نبیل ہے، پیعلم

یراب بین بیت بیت به اور طالب مهمی بی کے زمانے میں انسان کو اسلامی شریعت کی

پاینری کی تربیت اس ماحول میں ملنی چاہیے، یہاں رہتے ہوئے اس بات کا عادی

دارالعلوم ديو بندكي تاريخ تاسيس "درمدرسه خانقاه ديديم"

دارالعلوم دیوبند کی جو بنا بھی وہ صرف کتاب پڑھانے والا مدرسنہیں تھا، بلکہ انسان کی ملی تربیت کی خانقاہ بھی تھی ،ای لئے اس کی تاریخ تاسیس کہی گئی ہے۔

بلکہ انسان کی ملی تربیت کی خانقاہ بھی تھی، اس لئے اس کی تاریخ تامیس ہی تی ہے۔ ''دور مدرسہ خانقاہ دیدیم'' ہم نے مدرسہ میں خانقاہ دیکھی، بیہ جملہ دارالعلوم کے

ور مدرسہ عالقاہ دید ہے ، اور میر ، اور احضرت مولا نامحدیثین صاحب جو دارالعلوم

د یو بند کے ہم عمر تھے، لیعنی جس سال دارالعلوم دیو بند قائم ہوا، ای سال ان کی

ولا دت ہوئی، اور پڑھنے کے بعد ساری عمر دارالعلوم دیو بند ہی میں پڑھایا، وہیں انتقال ہوا، وہ فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث ہے لے کر دریان تک ہر خص صاحب نبت ولی اللہ ہوتا تھا، ون میں وہاں قال اللہ، قال الرسول کی آ وازیں گونجی تھیں، اور رات کے وقت انہی پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی آ وازیں آیا کرتی تھیں، تو علم کے ساتھ جب تک عمل ندہو، جب تک رجوع الی اللہ نه ہو، جب تک تعلق مع القد نه ہو، جب تک اتباع سنت نه ہو، اس وقت تک به سوکھا، بھا اور روکھاعلم ہے، بہ فلسفہ ہے جو بہت ہے بو نیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، کیکن ان مدارس کی خصوصیت سہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آ دمی کوصرف علم ہی نہیں سیکھنا ، بلکہ اس برعمل کا طریقہ بھی سیکھنا ہے ، اور یہ بات میں خاص طور پر کہنا حابتا ہوں، کیونکہ جارے طبقے میں اس بارے میں غفلت بہت عام ہوگئ ہے کہ دین نام رکھ لیا ہےصرف عبادات کا اور ظاہری وضع قطع کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات دین کا بہت اہم شعبہ ہے، اس کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جاسکتا نیکن دین کے اور بھی بہت ہے شعبے ہیں جن میں معاملات بھی ہیں،معاشرت بھی ہے،اخلاق بھی ہیں، دین ان سب کے مجموعے کا نام ہے، جہاں بھی جس شعبے میں بھی کی ہوگ دین میں کی ہوگی، تو آج القد تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس کا شکر ہے، اس کا انعام ہے کہ عقا 'نداورعبادات کی حد تک کچھ تھوڑ ابہت اہتمام ان مدرسول میں بایا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جوان مدرسوں کو دوسرے سرکاری اداروں سےمتاز کرتی ہے،اللہ کاشکر ہے کہ عبادات کا بھی کچھے نہ کچھا ہتمام ہے اگر

چہوہ بھی اب ڈھیلا پڑر ہا ہے، ای طرح کم از کم ظاہری وضع قطع میں اتباع سنت

کے اہتمام کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جواور جگہوں پرنظر نہیں آتا، اس پر اللہ کا جتنا شكر اداكيا جائے كم بى، ليكن جو دوسرے شعبے ہيں، معاملات كے، معاشرت كے،

اخلاق کے ان کو دین سے خارج مجھ لیا گیا ہے، میرحدیث دن رات پڑھتے ہیں کہ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدَهِ لیکن اگراپنے طرزعمل کا جائزہ لیں تو قدم قدم پراس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا جاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہے، اساتذہ سے کیا برتاؤ ہونا جاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا حیا ہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں؟ اوران کو کس طرح ادا کرنا جاہے ، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ا ہیں، کیا آ داب ہیں، کم قتم کے اخلاق دل میں پیدا ہونے حاجمیں، تواضع ہو، اخلاص ہو، ایٹار ہو، اور گندے اخلاق سے بچنا جاہے، یعنی تکبر، حسد، بغض، ریا کاری اور حب مال اور حب جاہ سے بیچے، بیرسب دین کے احکام ہیں، ان کی

تربیت حاصل کرنا اوران کی اہمیت دل میں پیدا کرنا ضروری ہے،اس بارے میں اسا تذہ کرام ہےاستفادہ کیا جائے ،ان سے علم میں بھی استفادہ کیا جائے ،عمل میں

بھی،عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اس کا سب سے

بہترین طریقہ ہے ہے کدایے اسلاف کے حالات وملفوظات کا مطالعہ کیا جائے ،ان

املائ نعبات بیست کا بردا سامان موجود ہے، ہم نام لیوا تو ہیں اپنے اکا برعلاء د لیو بند کے،
لیکن تجی بات ہیہ کہ اکا برعلاء د لیو بند کے مزاح و خدات کی ہمیں ہوا بھی نہیں گئی کہ
کیا تھے وہ لوگ؟ ان کی ان کے کر دار کی کیا خصوصیات تھیں؟ المحمد لندسب کی سواخ
چھی ہوئی ہیں، وہ بھی کبھی پڑھا کریں، حضرت نا ٹوتو گئے ہے لے کر ہمارے دور
کے آخری اکا بر تک سب کے حالات کے بعد دیگرے آپ کو پڑھنے چاہئیں، ان
سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت سے ان
باتوں بچھے اور آپ سب کو بھی عمل کی تو فتی عطافر مائے۔ آھین

وآخر دعواناان الحمد للهرب العلمين



صلاحي تنطبات اجبالي فهبسرسه مكمل اصلاحي خطبات (بيس جلدي) صفحات نمبر عنوانات اصلاحي خُطبَات جلد (١) 14 \* عقل کادا تره کار ma \* ماەرجى 04 \* نىك كامىن دىرىندىيج \* "سفارش" شريعت كى نظر ميں A 9 \* روزهم ے کیامطالبر تاہے؟ 1127 \* آزادگ نسوال کافریب 141 \* دين کي حقيقت \* يدعت ايك سنگين كناه 199 اصلاحیخطبات جلد (۲) 111 \* بيوى كے هوق 41 \* شوہر کے حقوق 114 \* قربانی، جاورعشرهٔ ذی الحجه \* سيرت الني بالنالي اور بماري زندگي 100 9 141 \* سيرت النبي طالغة الله كع طبيع اورجلوس

| جاد ٢٠٠    | ن نطبات (۲۹۱                  | سر اصل |
|------------|-------------------------------|--------|
| 1/4        | غريبول کی فتقير نه سيجنځ      | *      |
| rra        | نفسى كى شكش                   | *      |
| ۲۳۵        | مجابده كى ضرورت               | *      |
|            | اصلاحیخطباتجله (۳)            |        |
| rı         | اسلام اورجد يدا قضادي مسائل   | *      |
| ~9         | دولت قرآن کی قدر وعظمت        | *      |
| <b>∠</b> ∆ | دل کی بیماریاں                | *      |
| ۹۷         | دنيا ہے دل ندلگاؤ             | *      |
| 171        | كيامال ودولت كانام دنياہے؟    | *      |
| 1100       | جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں   | *      |
| 104        | وعده خلافی اوراس کی صورتیں    | *      |
| 142        | خیانت اوراس کی مروجه صورتیں   | *      |
| 192        | معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟       | *      |
| rri        | بڑوں کی اطاعت اورادب کے تقاضے | *      |
| ۲۳۵        | تجارت دین بھی، دنیا بھی       | *      |
| 71°Z       | خطبهٔ ککاح کی انجیت           | *      |
|            | اصلاحیخطباتجله (۴)            |        |
| rı         | اولاد کی اصلاح وتربیت         | *      |
| ۵۱         | والدين كي فدمت جنت كاذ ريعه   | *      |
| ۷٩         | فييت ايك عظيم كناه            | *      |
|            |                               |        |



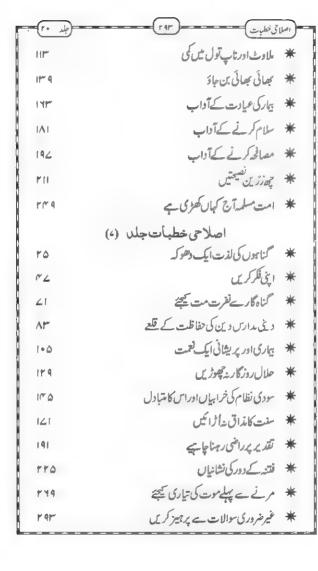

| جبر ٢٠: 🖚  | ئى نطبات                             | اصرا |
|------------|--------------------------------------|------|
| r+0        | معىملات حديده اورعلاء كى ۋىمەدار يال | *    |
|            | اصلاحیخطبات جلد (٩)                  |      |
| ۲۷         | تبلیغ و دعوت <i>کے ا</i> صول         | *    |
| ۵۷         | را حت کس طرح حاصل ہو؟                | *    |
| 1+1-       | دوسمرول كوتكليف مت ويجئ              | *    |
| 11-4       | گناہوں کا علاج خوف خدا               | *    |
| 121"       | رشتہ دار دل کے ساتھا حچھا سلوک میجیج | *    |
| 199        | مسلمان مسلمان، مجائى بيمائى          | *    |
| rim        | خلق خدا ہے محبت سیحیج                | *    |
| rr_        | علماء کی تو ہین ہے جیں               | *    |
| 104        | عصه كوقا بوميل فيجيئ                 | *    |
| 790        | مؤمن ایک آئینہ ہے                    | *    |
| 1"+9       | دوسلسك، كآب الله ، رجال الله         | *    |
|            | اصلاحیخطبات جلد (۱)                  |      |
| ra         | ایمان کامل کی چارعلامتیں             | *    |
| r <b>q</b> | مسلمان تاجر کے فرائض                 | *    |
| 4          | اسپنىمعاملات صاف ركھيں               | *    |
| 91-        | اسلام کامطلب کیاہے؟                  | *    |
| ra         | آپ زکوة کس طرح ادا کریں؟             | *    |
| ۱۵۵        | کیا آپ کوخیولات پریشان کرتے میں؟     | *    |

| (جلد ٢٠٠)   | اصدا کی نطبات                     |
|-------------|-----------------------------------|
| 122         | * گنامول کے نقصانات               |
| r+0         | . 🗯 مظرات كوروكو، وريد!           |
| rra         | * بنت کے مناظر                    |
| <b>r</b> ۵۵ | * فَلَرْآخِرت                     |
| r _ 9       | * دوسرول كونوش يجيئ               |
| rAq         | * مزاج ومذاق كي رمايت كري         |
|             | اصلاحیخطبات جله (۱۰)              |
| 10          | * پریشانیوں کا علاج               |
| ۵ <b>۹</b>  | * رمضان کس طرح گزارین؟            |
| ۸۳          | * دوستی اور شمنی میں اعتدال       |
| 92          | \star تعلقات كونبها ئيس           |
| 1 + q       | * مرقے والوں کی برائی دکریں       |
| 119         | * بحث ومياحثه اور جموث ترك ميجيّ  |
| 11-4        | * وين يحف اور سكها نے كاطريقه     |
| 100         | * استخاره كامسنون طريقه           |
| 121         | * احسان کابدلداحسان               |
| 1/1         | * تعميرمسجدكي الجميت              |
| 191         | * رزق حلال کی طلب ایک دینی فریعنه |
| ria         | * گناه کی تبہت ہے بچنے            |
| 774         | * بزے کا کرام کیج                 |
|             | <u> </u>                          |



| (ro: ,n) | تي نطبات 🚤 🚅 🔾                           | - (اصلا |
|----------|------------------------------------------|---------|
| 1+1      | جنازے اور چھینکنے کے آواب                | *       |
| 144      | ئنده پیشانی سے ملناسنت ہے                | *       |
| 104      | حضور طالنة أيني كأتخرى وصيتين            | *       |
| 191      | يدونيا كهيل تماشه                        | *       |
| 772      | دنيا كي حقيقت                            | *       |
| 70L      | سجى طلب پيدا كري                         | *       |
| ۲۸۵      | بيان برختم قرآن كريم ودعا                | *       |
|          | اصلاحیخطباتجلد (۱۳)                      |         |
| r_       | مسنون دعاؤل كى انجيت                     | *       |
| p= q     | سبیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا         | *       |
| ٥٣       | وضوظاہری دیاطنی پا کی کاذریعہ ہے         | *       |
| 74       | مركام سے يہلي الله "كيول؟                | *       |
| ۸۳       | · البسم الله ' كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت | *       |
| [+]      | وضو کے دوران اور بعد کی دعا              | *       |
| 170      | وضو کے ہرعضو دھونے کی وعا                | *       |
| 11" 9    | وضو کے بعد کی دعا                        | *       |
| 1004     | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا          | *       |
| 141"     | مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا            | *       |
| 144      | مسجدے نکلتے وقت کی رعا                   | *       |
| 191"     | سورج ن <u>کلتے</u> وقت کی دعا '          | *       |

| (طد ۲۰: | ن نطبوت                                         | ازمان |
|---------|-------------------------------------------------|-------|
| r+2     | <del>ں عباق</del><br>صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں | *     |
| rra     | صبح کے وقت کی ایک اور دعا                       | *     |
| rr4     | گھرے نکلنے اور با زارجانے کی دعا                | *     |
| ***     | گھریں داخل ہونے کی دعا                          | *     |
| r20     | کھاناسا منے آنے پردعا                           | *     |
| 791     | کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا                    | *     |
| 499     | سفركى مختلف دعائين                              | *     |
| m10     | قر بانی کے وقت کی دھا                           | *     |
| r r q   | مصیبت کے وقت کی دعا                             | *     |
| prpr 9  | سوتے وقت کی دعا نئیں اورا ذ کار                 | *     |
|         | اصلاحیخطبات جلد (۱۳)                            |       |
| 4 4     | شب قدر کی نضیلت                                 | *     |
| ساس     | حج ایک عاظفانه عبادت                            | *     |
| ۵۹      | ع ين تاخير كيون؟                                | *     |
| 40      | محرم اورعاشوره كي حقيقت                         | *     |
| Λ 9     | كلمه طيبك تقاض                                  | *     |
| 119     | مسلمانوں پرحملہ کی صورت میں                     | *     |
| ۵۳۵     | درس ختم بخاری                                   | *     |
| 140     | كامياب مؤمن كون؟                                | *     |
| 191     | نماز کی ہمیت اوراس کا صحیح طریقیہ               | *     |

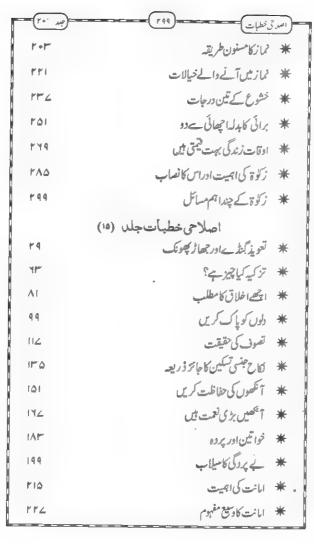

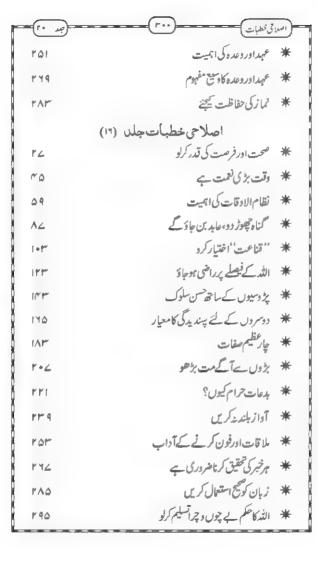

| ج (ملد ۲۰ | تي نظبات 🚾 🕶 💮                    | اصلا |
|-----------|-----------------------------------|------|
| r*<       | حق کی بنیاد پر دومروں کاساتھ دو   | *    |
|           | اصلاحیخطبات جل (۱۵)               |      |
| r2        | مسى كامذاق مت أثراؤ               | *    |
| ٣٣        | طعن وتشنع ہے بچتے                 | *    |
| ۵۷        | بد کمانی ہے بچتے                  | *    |
| 4         | ما سوى مت ميجيم                   | *    |
| ٨٧        | غيبت مت يجج                       | *    |
| 9.9       | كون مے فيبت جائز ہے؟              | *    |
| 111       | غيبت كيمختلف انداز                | *    |
| IFF       | قومیت کے بت توڑ دو                | *    |
| 16.1      | وحدت اسلامي كس طرح قائم بو؟       | *    |
| iom       | حجفكز ول كابزا اسبب قومي عصبيت    | *    |
| 144       | ز بانی ایمان قابل قبول نہیں       | *    |
| IAI       | اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں       | *    |
| l' + l''' | اللهے ڈرو (۱)                     | *    |
| rrr       | الله ع دُرو (۲)                   | *    |
| r=2       | صحابه كي نظرين دنيا كي حقيقت      | *    |
| ror       | گھر کے کام خودانجام دینے کی فضیلت | *    |
| r41       | تفسير سورة فاقحه (۱)              | *    |
| ۲۸۷       | تفسير سورة فالخه (۲)              | *    |
|           |                                   |      |

| (ملد :۲۰) | الى نطبات                                          | - (اسلا |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| h. +h.    | تفسير سورة فا نحه (٣)                              | *       |
|           | اصلاحیخطباتجله (۱۸)                                | - *     |
| 14        | يدنيا چندروزه ۽ تفسير سورة فاقد (٢)                | *       |
| F9        | يد دنيا آخرى منزل مهيس تفيرسورة فاحد (٥)           | *       |
| or        | الله كا حكم سب ، مقدم ب تفسير سورة فاحمد (١)       | *       |
| 41        | صرف الله عانكو تغيير سورة فاحمد (٤)                | *       |
| ۸۵        | الله تعالى تك توفيخ كا راسته تفسير مورة فاحمد (٨)  | *       |
| 99        | شفاء دينے والے الله تعالى بين تغير مورة فاتحد (٩)  | *       |
| 1+9       | سجده کسی اور کے لئے جائز نہیں تغییر مورة فاقد (۱۰) | *       |
| 110       | ا پنی کوسشش پوری کرو تفیرسدة التي (۱۱)             | *       |
| 11-9      | الله كي طرف رجوع كرو تفيير سورة فاحمد (١٢)         | *       |
| ior       | صراط متقیم حاصل کرنے کاطریقہ تنسیر سورة فاتحہ (۱۳) | *       |
| 142       | مورة فلق اورمورة ناس كي انهيت                      | *       |
| IAI       | حاسدے پٹاہ مانگو تغیر در والق (۱)                  | *       |
| 191       | مورة فلق كى تلاوت تفير مورة فلق (r)                | *       |
| 1+4       | حسد كاعلاج تفسير مور بلق (٣)                       | *       |
| 271       | مورة ناس كي انهيت                                  | *       |
| 22        | خيالات اوروجم كاعلاج                               | *       |
| ror       | جادواورآسيب كاعلاج                                 | *       |

| المر ٢٠٠ | ئى خطبات                                                     | - (اصلا |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 749      | جھوڑ چھونک اور تعویذ گنڈے                                    |         |
| TAD      | ساده زندگی اینائیے                                           | *       |
| F + 9    | افضل صدقه كونسا؟                                             | *       |
|          | اصلاحیخطبات جلد (۱۹)                                         |         |
| 14       | تو بین رسالت ، اسباب اور سد باب                              | *       |
| 20       | زبان اوررنگ ونسل کی بنیاد پر                                 | *       |
| or       | موجوده پرآشوب دور میں علماء کی ذمه داریاں                    | *       |
| ۸۵       | موسيقي اور في وي چينلز كافساد                                | *       |
| 110      | اسلام ادر مغربیت کے درمیان خلیج                              | *       |
| 179      | دارالعلوم ديوبندميل شيخ الاسلام مدظلهم كااجم خطاب            | *       |
| 100      | ماحولیاتی آلودگی اوراس کے اسباب                              | *       |
| 100      | آنحضرت جالناميكم كاندازتعليم وتربيت                          | *       |
| 141      | ويني مدارس كيايين؟                                           | *       |
| IAT      | مسلمانان عالم كى پستى كے دوسبب                               | *       |
| 194      | طلباء دورهٔ حدیث ہالوداعی تصیحتیں                            | *       |
| 1.4      | قرآن کریم کی تعلیم عظیم خدمت ہے                              | *       |
| PP-1     | دین کی دعوت دینے کا طریقہ                                    | *       |
| rr2      | سبيت الله كي تعمير اور حضرت ابراجيم <mark>هندي</mark> كي دعا | *       |
| 727      | ا پی غلطی کااعتراف سیجیج                                     | *       |
|          |                                                              | -       |

اصلاحي خطيات اصلاحیخطبات جلد (۲۰) \* كونسامال خرچ كريں اور كن لوگوں ير MI \* اصلاح كا آغازا في ذات \_ كييخ MA \* اسكول اورويلفير ترست كے قيام كي ضرورت 41 \* تمام اعمال اور اقوال كاوزن بوگا AL \* ظالم حكران اوردين كے احكام يرعمل 104 \* ماه رضي الاول كاكيا تقاضه ب 144 \* تعليم كااصل مقصد كيا يع؟ 1P 9 \* دين اتباع كانام 104 \* يروى كے حقوق اور مديد كے آواب IAL \* معاشرتی برائیال اورعلماء کی ذمه داریال 1+1 \* ہرکام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے 444 \* طالبات كے لئے تين بدايات MYA

Y44

42De

\* مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جاہے؟

## مماملالهاشي











E-mail: memonip@hotmail.com